# الصلوة والسلام عليك يا نور الله



تصنيف

شاخران شاخران

فالرمفتي فالأسرورقادري

عمدة البيان پبلشر ز(بطز)لاهور

بسم اللدالرحمن الرقيم

الله من عباده العلماء (القوآن) منها يخشى الله كر بندول مين سعاء بى الله سعة رس بين

اذاانتهى المؤمن الى باب الجنة يقال له لست بعال ' الجنة ويقال للعالم قف على باب الجنة و -

الحديث

جب مومن جنت کے دروازے پر جائے گا تو اس سے کہا جائے گاتم عالم بین ہوجا ؤجنت بیں اور عالم سے کہا جائے گا تھمبرو۔ جنت میں اکیلے نہ جا و اور گئمگا روں کی شفاعت کرکے ان کو پخشوا کر جنت میں ساتھ لے جا و



مقام علم وعلماء

كتابكانام:

معنف : پرطریقت و اکثر مفتی غلام سرور قادری ملقب برلقب "ناصرالدین"

كمپوزنگ : صاجزاد وعلامه دُاكْرُ احمر سعيد قادري

نظر تانى : پروفيسرظهيرالدين احمد قاوري مولا نار بنواز

· جامعەرضو بيۇرسٹ ماۋل ئا ۋان لا جور ـ

نائيل ديرائز : آرائيم اوليس جاويدا قبال قادري

جامعەرضو بيزسٹ ماۋل نا وَك لا مور۔

مطبع : تحريك ببلغ القرآن

ن : اگت 2007ء

تعداد : ----- گیاره سو

ن ----- ا

ناشر

تحريكة بلغ القرآن (شعبة بلغ) سنٹرل كمرشل ماركيث ماڈل ٹاؤن لا مور۔

فون نبرز:\_20-5836261-65,5884919 فيكس نبر-5836261

## تعارف مصنف

پیرطریقت ڈاکٹرمفتی غلام سرور قادری صاحب تو ایسی شخصیت ہیں۔ جو کہ تسی تعارف کے عتاج نہیں لیکن میری سوچ میں جناب کی زندگی ہے متعلق کچھا ہم معلومات موجود ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔اکثر و بیشتر عام انسان کے دل میں پیرخیال آتا ہے کہ اس بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کی بنیا دی تعلیم کون می خوش نصیب درسگاہ میں ہوئی کہ جس نے ایسے عظیم انسان تخلیق کئے۔ ہر انسان کی سب ہے پہلی درسگاہ اُس کی ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔جتنی وہ گودمقدیں و مکرم ہوگی اُتنی ہی اُس کی اولا دکی تربیت اعلی ہوگی آپ آج کسی بھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کی نظر سے بڑی بڑی شخصیات کے تذکر ہے ضرور گذرتے ہوں گے۔ وہاں ان شخصیات کی تربیت کی پہلی بنیادی چیز اور عظیم درسگاہ'' ماں کی گوڈ' کے ہی ثمرات ملتے ہیں جو کہ ایک عام انسان کوعظیم انسان بنانے میں ممہ ومعاون ثابت ہوتے ہیں ۔ حضرت قبلہ ڈاکٹرمفتی غلام سرور قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت میں اُس پہلی درسگاہ کی تربیت کے ہی اثرات ہیں کہ آپ بہترین عالم دین باعمل، بهترين مفتى، بهترين مدرس، بهترين محقق ومصنف، بهترين شيخ الطريقت وشيخ النفير اور بہترین شخ الحدیث ہیں آپ کی طبع شریف میں انتہائی نرمی جلم برد باری برداشت اوراکساری کوٹ کو کر کھری ہوئی ہے آب سابق صوبائی وزیر برائے فرہبی امور و اوقاف پنجاب اور بانی ومهتم جامعه رضویه (ٹرسٹ) سنٹرل کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لا ہور ہیں کئی کتابوں کے مصنف اور قر آن مجید کے مترجم بھی ہیں أب جناب

حضرت صاحب کی بنیادی تعلیم مے متعلق تفصیلی معلومات پیش کرتا ہوں تا کہ قار کین کوعلم ہوجائے کہ آپ نے تعلیم وتربیت اور روحانی تربیت کہاں سے حاصل کی۔ ولاوت: \_آپ ك آباد اجداد سادات وشرفاء بخارات بين جو حفرت سيد جلال الدين بخاري عليه الرحمة كے ہمراہ بخاري سے تشمير آئے پھراوچ شريف ضلع بہاوليور آ کرآباد ہوئے۔آپ کی ولادت موضع کچی لعل نز داُوچ شریف مخصیل علی بوضلع مظفر گڑھ میں بروز جعرات مورخہ ۱۲۔ اکتوبر ۱۹۳۹ء کوخدا بخش علیہ الرحمہ کے گھر میں ہوئی۔آپ کے دادابزرگوارمحرموی علیہ الرحمداور بردادامحرجو ہرعلیہ الرحمہ تھے۔ ابتدائی تعلیم: \_آپ نے سب سے پہلے ناظرہ قرآنِ مجیدایے پڑوی بزرگ عالم مولانا غلام نبی خورشیدی علیدالرحمہ عرصہ تین جار ماہ میں بڑھ کر مکمل کیا۔اس کے بعدآب نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ برائمری سکول موضع بن والا بیں حاصل کی اور ٹرل تک کی تعلیم سے لئے موضع ککس کے گورنمنٹ سکول میں داخلہ لیا وہاں سے ٹرل كامتحان انتهائي اعلى بوزيش ميں پاس كيا بعداز ال ديگرد بني تعليم سخے لئے مخدوم حسن مخبود بن غلام میراں شاہ کے گاؤں جمال الدین والی علاقبہ صادق آ باد ضلع رحیم یار خان ميں استاذ العلماء والفصلاء حضرت علامه عليم غلام رسول عليه الرحمه سے اكتساب فیض کیا اور اُن ہے آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتب کے ساتھ شرح تہذیب قطبی کے اوائل شرح وقابیہ اولین ، اصول الشاشی ، نور الانوار اورعلم طب کی میزان طب،طب اكبروموجز وغيره يرهيس-1958ء میں ڈریہ غازی خان میں استاذ العلماء علامہ مولانا غلام جہانیاں صاحب سے نورالانوار،شرح جامی،مولاناعبدالغفورصاحب سے قطبی،میر قطی ، مُلا جلال ، حمد الله شرح و قامیه اخیرین ، میبذی التصریح ، اقلیدس ، مشکوة شریف ، 

جلالین مدایه اولین، حسامی، مقامات حریری، حماسه، متنبی، تصوف، لوائح جامی، لوامع جامی اور مثنوی شریف پڑھیں۔ 1961ء ملتان میں غزالی زمال رازی دورال حفرت علامه سیداحد سعید کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے مدرسہ انوار العلوم میں داخلہ لیا۔ استاذ العلماء جناب مولانا عبد الكريم" ہے تفسیرات احمد یہ پڑھی اور حضرت مفتی امیدعلی خال صاحب ہے توضیح وتلویح مسلم الثبوت وہدا بیا خیرین پڑھیں۔ پھرمفتی اعظم حضرت مفتی سیدمسعودعلی قا دری سے جلالین وعلم میراث پڑھا اورفتو کی نویس سیجھی \_ آخر میں حضرت ملامہ قبلہ کاظمی شاہ صاحب ہے مناظرہ رشید ہیے، شرح عقائد، خیالی اور دوره حدیث شریف پژه کرسندفراغت علم حاصل کی -عملی زندگی کا آغاز: \_علوم وفنون اورفتو کا نویسی کے علم سے فراغت کے بعد قبلہ کاظی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی نظر عنایت والتفات نے بطور نائب مفتی آپ ہی کا انتخاب فرمایا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہی حکومت یا کتان نے قبلہ کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمه كوبهاوليوريونيورشي ميس بطورير وفيسرحديث مقرر فرمايا تو قبله كأظمى شاه صاحب علیہ الرحمہ نے جن قابل ترین تلامذہ کو بہاولپور ساتھ لے جانے کے لئے منتخب فر مایا ان میں آ ہمی شامل متھ \_حضرت قبله مفتی صاحب نے بہاولیور یو نیورش سے 1966-1965ء میں ایم اے اسلامک لاء یعنی تخصص فی الفقہ والقانون الاسلامي كى سند حاصل كى اور حضرت قبله كاظى شاه صاحب عليه الرحمه كے فر مان برايني ما در علمی مدرسه انوارالعلوم واپس آگر استاذ الحدیث،مفتی وصدر شعبه افتاء کے فرائض سنجالے۔ 1977ء میں حفرت علامہ فتی عبدالقیوم ہزار دی علیہ الرحمہ کی خواہش برقبله مفتى صاحب جامعه نظاميه اندرون لو بارى گيث لا مورشخ الحديث وشخ الا دب 

العربي مقرر موئ إى دوران صدرالمجمن تهذيب الاسلام مين ماركيث كلبرك آب كو جامعہ محدغوثیہ گلبرگ لے آئے۔ جہاں عرصہ 12 سال تک جامع محدغوثیہ کے خطیب رہے اور یہاں جامعہ فوثیہ کے نام سے مدرسہ قائم کیا اور 1990ء تک ای در سگاہ کے ناظم اعلیٰ ویشخ الحدیث رہے اور انتہائی خوش اسلوبی محنت خلوص اور لکن سے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار ہوئے۔ بعد ازال جناب یروفیسرظہبیرالدین احمہ بابرنقشبندی قادری نے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی سے جار کنال کا رقبہ حاصل کر کے قبلہ مفتی صاحب کے سپر دکیا اور اُن کے پُرخلوص تعاون کے ساتھ آپ نے ماڈل ٹاؤن سنٹرل کمرشل مارکیٹ میں اپنی ذاتی دینی درسگاہ کا آغاز فرمایا جو کہ تقریباً عرصہ 17 سال سے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوال ہیں۔ جامعہ رضوبیٹرسٹ سنٹرل کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن میں درج ذیل شعبہ جات کی انتہائی کامیابی کے ساتھ سرپرتی فرمارہے ہیں۔ بیرجامعہ رضوبیا کیک ٹرسٹ کے زیراہتمام چل رہاہے جس کے سینجنگ ٹرٹی حفزت قبلہ ڈ اکٹر مفتی غلام سرورقادری صاحب آ کے بڑے مینے ڈاکٹر احمد سعید قادری ڈیٹی مدینج ننگ ٹرشی اور جناب پروفیسرظهیرالدین احمد بابر بیکرٹری جزل ہیں حضرت قبلہ مفتی صاحب کے دوسرے صاحبزاوے جناب علامہ محمہ وحید قاوری جامعہ کے ناظم اعلیٰ، تعلیمات وماليات بين \_شعبه جات: \_شعبة تحفيظ القرآن، شعبة تجويد وقراءت، شعبة درس نظامی، شعبة كمپيوٹرليب، شعبة تخصص في الفقه والحديث والقانون الاسلامي اور شعبة نشرواشاعت شامل ہیں حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادری کی جتنی بھی تصانیف ہو گلی ان کی اشاعت کے لیے متقلاً عمدہ البیان پبلشرز (رجٹرڈ) لا ہور کے نام سے ادارہ معرض وجود میں لایا گیاہے جس کے زیر اہتمام آپ کی تمام تصانف اشاعت

13 ہونگی اور وہی اوارہ آپ کی تمام مطبوعات کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ آپ کی تصانف تقریرا 55 کے قریب ہیں جن میں خاص اہمیت کا حامل ترجمہ قرآن مجید، عمدة البیان فی ترجمة القرآن ' ہے جو کداس صدی کا ایک عظیم الثان تجدیدی کارنامہ ے جلد حجیب کر منظر عام پر آر ہا ہے۔ انشاء الله ایمان افروز اور تحقیقی شاہ کار و تصانیف خودمطالعه کریں اورعزیز وا قارب میں تحفیۃ پیش کریں بیآ ہے کی سعادت ہو گ اوراس سے خیر و برکت کا وافر حصہ نصیب میں آئے گا انشاء اللہ۔ آپ کی تصانف درج ذیل ہیں! (1)\_درودوسلام وشان خيرالانام علي (2) -ردامكان كذب بارى تعالى (4) ـ شرح "الفضل الموهبيے" (3) مقام علم وعلماء (5) خلافت اسلامیه اورمغر کی جمہوریت (6) معجزه شق القمر (8) \_ بیعت کی اہمیت وضرورت (7) \_ قاضی اورسر براه مملکت (9) دستاه ایصال تواب (10) مسئلة تقوير (تقويركاجواز) (12) \_ نمازے متعلق تین اہم مسئلے (11) دندائے یا محمد یارسول اللہ علاق (13)- يروفيسرطا برالقاوري كاعلى وتحقيق جائزه (14). تفسيس اعوذ بسالسَّه من الشيطن (15) ـ شديدغصه يس دي كي طلاق كاشرى حكم (16) ـ تفسير بسم الله الرحمن الرحيم (18) \_ اسلام میں نیکسوں کی شرعی حیثیت (17) \_مسئلەصلۇ ۋوسلام قبل اذان (19) يوركونس مع اردور جمدوتغير (20) يج اورقرباني (21) عيداملام (22) ينحاة الوالدين الكريمين

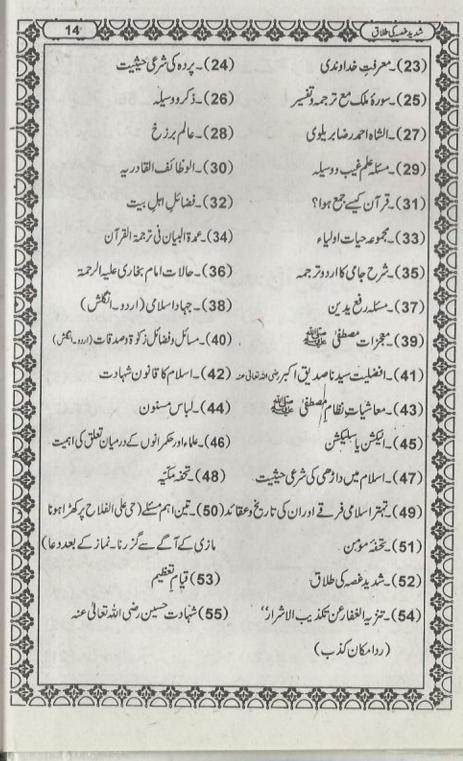

اِن درج بالا مُتب کے علاوہ حضرت کا ماہانہ مجلّہ ماہنا مدالبرلا ہور کے نام ے عرصہ کا سال مکمل اور اُٹھارویں سال کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اُمت مسلمہ کے لئے بالخصوص شائع ہور ہاہے انتہائی اہم موضوعات پرمضامین ،تبھرے اوپر حالات حاضرہ پر اداریے اورلوگوں کے برنس کی تشہیر اس کے حسن وقدر میں اضافے کا باعث ہورہی ہے آج ہی اخبار ہاکریا بک اطالزے نام لے کر ماہنامدالبرلا مور طلب فر مائیں تا کہ آپ اینے گھریلو ماحول کو دینی ، روحانی اوراصلاحی پہلو میں خود کفیل بنائیں۔ یوں تو آپ کی ہرکتاب علم کا ایک خزانہ ہے مگروہ کتابیں جوآپ نے کسی کے جواب میں ' دعلمی و تحقیقی جائز ہ'' کے نام سے کھیں پاکسی کی علمی و تحقیقی اغلاط کی نشاند ہی میں تکھیں خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں مثلا '' ورود وسلام شان خیر الا نام' جناب جسٹس تقی عثمانی دیو بندی عالم کے جواب میں کھی گئی اور''ڈ اکٹر غلام مرتضےٰ ملک کی کتاب تو حیداور وجود باری تعالیٰ کاعلمی و تحقیقی جائزہ'' بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے آ کی کتب ایک بحر بے کراں ہیں دین روحانی اصلاحی علم حق کے متلاشی اِن کتب کا ضرورمطالعه فر ما نمیں ۱۹۹۸ء میں آپ نے علم نحو کی مشہور کتاب الكافيه كاعربي شرح الوافيه پر جارجلدوں پرمشتل عربی میں تحقیق وتخ ترج لکھی الکافیہ جو کہ بورے عالم اسلام کے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔اس کی عربی زبان میں شرح فرما کر پنجاب یو نیورٹی سے پی۔انچے۔ؤی (دکتورہ) کی ڈگری حاصل کی 

۔ نیز طبیہ کالج لا ہور میں چارسالہ طب کا کورس کر کے گور نمنٹ سے طبیب کی ڈگری علمی و دینی ذوق: \_ آپ کے علمی و دینی ذوق کا پیرحال ہے کہ اپنی آبائی زمینیں اور مكانات جوآپ ك ورث ين آئى تھيں سب ج كرمدرسداورلا بريرى پرخرج كرويا ادرسارادن لائبر بری میں بیٹھ کرمطالعہ اورتح برومذ ریس میں مصروف رہتے ہیں اوراپیے و صاحبزادول کو بھی ای لائن پر چلایا آپ کے بڑے صاحبزادے احمد سعید قادری ہومیوڈ اکٹر اور بہترین عالم ہیں جامعہ کے واکس پرٹیل اور درس نظامی پڑھاتے ہیں اور دوسرے صاحبزادے علامہ محمد وحید قادری درس نظامی کے فاصل اور یو نیورش سے ایم۔اے ہیں وہ بھی جامعہ کے استاذ و ناظم اعلیٰ وتعلیمات ہیں اور تیسر ہے صاحبز اوے علامه محمود عبید قادری درس نظامی ہے فارغ وانٹرنیشنل یو نیورٹی اسلام آباد ہے ایل ایل ا بى لاء ايند شريعه بيں چوتھ بينے محمد حماد قادرى نے ايف \_اے كے بعد درس نظامى و اشروع کیا جو درس نظامی کے دوسرے سال میں زیر تعلیم ہیں اور پانچویں سب سے چھوٹے بیے محمر باذل قادری قرآن پاک حفظ کررہے ہیں۔ تفصیل غیرملکی تبلیغی دورے،مناظرے: \_قبلہ ڈاکٹرمفتی غلام سرور قادری و صاحب مصنف کتب کثیرہ، دین خدمات کے جذبے سے اکثر تبلیغی دورے فرماتے رہے ہیں۔صدر جزل ضیاءالحق شہید کے زمانہ میں آپ نے چین کا انتہائی کامیاب مرکاری دورہ کیا۔جنوبی افریقہ کے مسلمانوں کی درخواست پر آپ جنوبی افریقہ کے 

کی دورے کر چکے ہیں بلکہ ۱۹۸۲ء میں جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران (شہر کیپ ٹاؤن) مرزائیوں کے ساتھ تین دن تک مناظرہ ہوتار ہا آخر میں مرزائی لیڈر سلیمان ابراہیم لاجواب ہو کر مرزائیت سے تائب ہو کرمسلمان ہو گیااوراس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔اس طرح کے کی مناظروں میں حضرت کاظمی علیہ الرحمة نے آپ کو بھیجا تو اُن کی دعاہے ہمیشہ آپ کا میاب و نتحیاب رہے۔ (لیڈی سمتھ) میں دیو بندی مولا ناعبدالرزاق ہےعلیاء دیو بند کی گتاخانہ عبارات پرمناظرہ ہواجس پراُنہوں نے اقرار کیا کہ واقعی پیعبارات گتا خانہ و کفریہ ہیں اِس مناظرہ کی بھی کیسٹ موجود ہے آپ برطانیہ کا بھی جارد فعتبلیغی دورہ کر چکے ہیں ایک موقع پرآپ سلطان با ہوٹرسٹ یو۔ کے تھبرے ہوئے تھے کہ مرزا طاہر احمد نے (جنگ) لندن میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک بیان دیا جس برگرفت کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب نے اسے بھی مناظرہ کا چینج کیا جو کہ برطانیہ (جنگ) اخبار کی شہد شرخی ہے بیخبرشائع ہوئی جس پر مرزا طاہر احد نے مناظرہ کرنے اور تفتگو کرنے سے انکار کر دیا ای طرح آپ متحدہ عرب امارات کی مرتبہ بلیغی دور ہے فر ما چکے ہیں۔ یورپین ممالک جرمنی ، بالجیم ، ہالینڈ ، انگلینڈ ، ساوُتھ افریقہ اور متحد ہ عرب امارات کے بھی دورے کر چکے ہیں اُن مما لک کے علاوہ تقریباً اکثر مما لک میں آپ کے کثیر تعداد میں مریدین ہیں علاوہ ازیں پاکتان میں بھی اراد تمندوں کا ایک وسیع حلقه موجود ہے چونکہ کویت میں حلقہ ءارادت ہے وہاں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو دورہ کویت کے دوران کویت کے سابق وزیر برائے مذہبی امور یخ

طريقت علامه سيد يوسف ماشم الرفاعي جودين اسلام اورخصوصاً مسلك الل سنت كي مثالی خد مات سرانجام دے رہے ہیں اُن کی موجودگی میں قبلہ مفتی صاحب نے عربی میں خطاب فرمایا اور اعلیحضر ت کے بچھ نعتیہ کلام حدائق بخشش کا بھی عربی میں ترجمہ کر کے اس کی تشریح فر مائی ہے جس پر قبلہ رفاعی صاحب بے حدمتا اثر ہوئے اور فر مایا کہ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام حدا اُق مجنشش کا عربی ترجمہ فر ما دیں۔ جو کہ مسلک حق اہل سنت کی بہت بڑی خدمت ہوگی اوراہل عرب اس سے خوب استفاد ، کر عکیس کے آپ نے پاکتان میں بھی کئی مناظرے کئے جبکہ چیچہ وطنی میں ایک مشہور عیسائی یا دری سعیدائسے ہے گی دن مناظرہ کیا آخر میں وہ بھی آپ کے علمی دلاکل کے سامنے گفتے میکنے پرمجبور ہو گیااور تو بہ کر کے مشرف بااسلام ہو گیا جوعیسائی یاوری تا ئب ہوا أس كا نام احمد سعيد ركھا گيا آج كل وہ كراچي ميں ايك مبلغ اسلام كى حيثيت سے خدمات سرانجام دے رہاہے علاوہ ازیں موضع کمیر میں دربارشریف حضرت پناہ سے ملحقه مجديين ايك قابض ديوبندى خطيب نے مناظرے كاچينج كياجب حضرت مفتى صاحب علماء اہل سنت کی معیت میں وہاں مہنچ تو مذکورہ مولوی صاحب میدان سے بھا گ گئے۔ آخر میں ۱۱۱ن بزرگوں کے اساءگرامی جن ہے آ پکوخلافت ملی ہے۔



۸۔ شیخ الاسلام حضرت امام محمد بن زکر یامدنی انصاری (مدینه منوره) سے علوم شریعت کے ساتھ حیاروں سلسلوں کی خلافت ۔ 9 - یشخ الاسلام حضرت امام سید محمد بن سید علوی مالکی کل ( مکه مکرمه) سے جاروں سلسلوں کے علاوہ جملہ بلادعرب وعجم کےمشائخ کبارے جملہ سلاسل شریفہ كى اجازت وخلافت ١٠ ـ محدث اعظم بإكسّان حضرت مولانا سردار احمه عليه الرحمه (فيصل آبادی) ہےخلافت اا \_ حضرت مفتی اعظم پاکستان سیدی ابو بر کات سید احمد الوری رحمتُه الله علیه ١٢\_ سلطان الفقراء والصوفيه حضرت غلام رسول رياض آبادي (ملتاني) خليفه حضرت پیرسید مبرعلی شاہ گولڑوی عابیدالرحمہ سے خلافت ۔ بیٹھیں آپ سے متعلق معلو ماتی گزارشات جو كەخبط تحريم يىل لا كى گئى ہيں۔ الله رب العزت ایسے پاکان امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ارزانی مينجر عدة البيان پېشرز (رجيرة) لا بور 

| فهرست  |                                          |          |
|--------|------------------------------------------|----------|
| صفحذبر | عنوان                                    | نبرشار . |
| 1      | مقدمه                                    | 1        |
| 2      | علم کی فضیلت قرآن ہے                     | 2        |
| 2      | علم ی تین فضیاتیں                        | 3        |
| 4      | علماء کی گوا ہی کا فی ہے                 | 4        |
| 5      | علم بلندی در جات کا باعث ہے              | 5        |
| 7.     | خير و بھلائي                             | 6        |
| 9      | علما ء کومولوی کیوں کہتے ہیں             | 7        |
| 11     | الله كى با تؤ ل كوعلماء بى تجھتے ہيں     | 8        |
| 14     | عالم كون؟                                | 9        |
| 14     | و عائے مصطفیٰ حلیات                      | 10       |
| 15     | طالب علم كامقام                          | 11       |
| 17     | مقام عالم                                | 12       |
| 17     | ایک سوال اوراس کا جواب                   | 13       |
| 18     | عبادت گذاروں کے مقابلے میں عالم کا مرتبہ | 14       |

[ and a second s

| فهرست |                                              |         |
|-------|----------------------------------------------|---------|
| صفخبر | عنوان                                        | نمبرشار |
| 19    | رسول الله عظی فضائل و کمالات کے سورج ہیں     | 15      |
| 19    | علم کی تعر نیف                               | - 16    |
| 20    | نبیوں کے وارث                                | 17      |
| 20    | ز کو ة و خیرات کا بهترین مصرف                | 18      |
| 23    | شیطان سب سے زیا وہ کب خوش ہوتا ہے            | 19      |
| 24    | دین کاعلم کیجیئے سکھانے والے دوزخ ہے آزادہیں | 20      |
| 25    | بالحاقاري                                    | 21      |
| 26    | علماء کی محفل میں حاضری کا ورجہ              | 22      |
| 27    | سليماني اتحمحوثي                             | 23      |
| 27    | عالم کی زیارت ،مصافحه اورصحبت                | 24      |
| 29    | كمال درجه                                    | 25      |
| 30    | الله كا درود                                 | 26      |
| 31    | فرشتو ں کا درود                              | 27      |
| 31    | بندوں کا درودِ                               | 28      |

-------

| فهرست |                                                 |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| صختبر | عنوان                                           | نمبرشار |
| 31    | ا یک آیت کا سیکھنا سور کعت سے بہتر              | 29      |
| 33    | ایک بزار رکعت کا ثواب                           | 30      |
| 34    | ا ما لک کافر مان                                | 31      |
| 34    | د نیا اور جود نیا ہیں ہے ملعون ہے               | 32      |
| 35    | د نیا کیا ہے                                    | .33     |
| 36    | عالم اورمتعلم                                   | 34      |
| 36    | سب سے بہتر صدقہ و خیرات                         | 35      |
| 37    | علماء ستارے ہیں                                 | 36      |
| 38    | ز مین کے چیکتے سورج                             | 37      |
| _40   | الله تعالیٰ قیامت کے ون علماء سے کیا فر مائے گا | 38      |
| 40    | عالم ومنتعلم میں ہی بھلائی ہے                   | 39      |
| 41    | حلا کت ہے بچنے کا ذریع علم یاعلم والوں ہے محبت  | 40      |
| 42    | نبوی مشن                                        | 41      |
| 45    | قیا مت کے دن عالم وین شفاعت کرے گا              | 42      |

| فهرست  |                                                       |         |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|
| صفحتبر | عنوان                                                 | فمبرشار |
| 46     | ا نبیاء کے قائم مقام                                  | 43      |
| 47     | عالم كا درجه جنت ميں عابدے كس قدراونچا ہوگا           | 44      |
| 48     | ا یک عالم دین سے تھوڑی دیر شریعت کی ہات سکھنے کا ثواب | 45      |
| 152    | شرم کی بات                                            | 46      |
| 53     | شرى مؤتف                                              | 47      |
| 55     | وارثت نبويير                                          | 48      |
| 56     | سب سے افضل عبا دت                                     | 49      |
| 56     | مشکل آسان کرنا                                        | 50      |
| 58     | طالبعلم كوخوش آيديد                                   | 51      |
| 59     | علم حاصل کرنا افضل جہا د ہے                           | 52      |
| 62     | تا بل توجه                                            | 53      |
| 63     | افضل جہا د                                            | 54      |
| 63     | چيمو ڻا اور بڙ اڄبا د                                 | 55      |
| 65     | عالم مجابدے افضل ہے                                   | 56      |
|        |                                                       |         |

#### فهرست تمبرثار صفيتمبر عنوان دین کےعلم والے اور نبی کے درمیان فرق سترصد یقین کا ثواب م كامل كاثواب رسول الله علية کے حانشین علماء کی تو بین کفر ہے علماء كى مجلس جنت كا باغ ہے علماء ہے تو اضع اور ان کی پیروی کا حکم یے دینوں سے علم حاصل نہ کرو وہ زیانہ نہ آئے جس میں علماء کی پیروی نہ کی جائے ا عالم کی موت الله كامقرركيا جوابا دشاه الله کے امین علاء کی پیروی کرو 🛚 a ایک سوال اوراس کا جواب

| فهرست  |                                                   |         |
|--------|---------------------------------------------------|---------|
| صفحتمر | عنوان                                             | نمبرشار |
| 82     | علماء پر فرض                                      | 71      |
| 82     | ر و زی کا ضامن الله ہوگا                          | 72      |
| 82     | عالم دین کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے بہتر ہے | 73      |
| 84     | یہاں :وتے ہوئے جنت میں ہے                         | 74      |
| 84     | عالم کی نیند                                      | 75      |
| 85     | بعلم پیروصونی                                     | 76      |
| 86     | شیطان کی پییره تو زیں                             | 77      |
| 87     | علماء کی تعظیم اللہ اور رسول اللہ کے تعظیم ہے     | 78      |
| 87     | امت میں سب ہے بہتر                                | 79      |
| 90     | رشته دار                                          | 80      |
| 91     | قرأت قرآن                                         | 81      |
| 92     | علم کی و ولت                                      | 82      |
| 93     | عالم کی ایک رکعت                                  | 83      |
| 93     | حضور علی کی ایک حدیث کاعلم                        | 84      |
|        |                                                   |         |

---------

#### فهرست صفحذبر عنوان نمبرشار علماء كاحشر ا يک حديث کي تبليغ کا ثواب ایک درجه کا فرق بوی عمر میں علم حاصل کرنا بخشش ہی شخشش باپ کی بخشش ہوگئی عظيم بستي غیب سے روزی اورمقصد میں کا میالی شہیدوں ہے ہو نگے ا بل جنت ، جنت میں علما ء کے مختاج ہو نگے التجھے حکمران اور امراء الله كي طرف بلانا تبليغ كاكام تبليغ ياتلقين

| فهرست |                                          |        |
|-------|------------------------------------------|--------|
| سخنبر | عنوان ،                                  | نبرشار |
| 104   | الله کی رحمت ہو                          | 99     |
| 105   | ثمرة ايمان                               | 100    |
| 105   | نقيه                                     | 101    |
| 106   | امراءعلاء کی دروازے پر                   | 102    |
| 107   | حکمرا نو ل کے حکمران                     | 103    |
| 107   | عالم کود کچناعها دت ہے                   | 104    |
| 109   | علماء كا انجام                           | 105    |
| 109   | ايک خواب                                 | 106    |
| 110   | عالم دین کی مجلس میں حاضری               | 107    |
| 111   | انان کائل                                | 108    |
| 112   | عالم وین کے بیچے نماز پڑھنے کا درجہ      | 109    |
| 113   | علماء اللّٰداور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے | 110    |
| 115   | **************************************   | 111    |
| 116   | صدقہ جاریہ                               | 112    |

### فهرست صفحتم تمبرثار عنوان تلاوت قرآن یا درس قرآن عالم كي موت بھاری بھر کم فیسوں والے لوگ اور کمرشل تعلیمی ا دارے ورس نظامی کیا ہے رزق کریم علماء نه ہوں تو ماں باپ سے بڑھ کرمبر بان خلافت اللهيه ملے قرآن وسنت کاعلم پھرتصوف فاس تضوف سے ہے افضل واجب الإطاعت

| فہرست  |                                      |         |
|--------|--------------------------------------|---------|
| صفحتبر | عنوان                                | نمبرثار |
| 129    | 3446                                 | 127     |
| 130    | علماء ہی اولیاء ہیں                  | 128     |
| 131    | حضرت معاويه                          | 129     |
| 133    | امام ابوالليث                        | 130     |
| 133    | علاء کی موت لوگوں کی موت ہے          | 131     |
| 134    | علاء کے ساتھ ہونے کا تھم             | 132     |
| 135    | تحكم والے                            | 133     |
| 136    | <u> </u>                             | 134     |
| 137    | علما ء کی غیبت و تو ہین              | 135     |
| 138    | عالم نے برکت حاصل کرو                | 136     |
| 140    | قر آن کاعلم حاصل کرنا جہا دے افضل ہے | 137     |
| 140    | ا ما م ابن عسا كر                    | 138     |
| 141    | امامسېروردې                          | 139     |
| 142    | تثبيه                                | 140     |
|        |                                      |         |

| فهرست  |                             |         |
|--------|-----------------------------|---------|
| صفحتبر | عنوان                       | نمبرشار |
| 143    | طالبعلم دين کي محبت         | 141     |
| 144    | مبلی حدیث                   | 142     |
| 144    | صغر و کیره                  | 143     |
| 144    | د وسري حديث                 | 144     |
| :145   | محبت کے تقاضے               | 145     |
| 145    | تيرى مديث                   | 146     |
| 146    | چھوتھی حدیث                 | 147     |
| 146    | پانچویں صدیث                | 148     |
| 147    | بلا حماب شفاعت              | 149     |
| 147    | مپلی حدیث                   | 150     |
| 148    | د و سری حدیث                | 151     |
| 149    | علم حاصل کرنے میں جلدی کرو  | 152     |
| 150    | ستر سال کی عبادت ہے بہتر ہے | 153     |
| 151    | علم پرخ چ کرنا ثواب ہے ،    | 154     |
|        |                             |         |

\_\_\_\_\_

| فهرست  |                                |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| صفحةبر | عنوان                          | نمبرشار |
| 152    | مامون                          | 155     |
| 152    | امام غز الی                    | 156     |
| 152    | ا ما م شعبی                    | 157     |
| 153    | الله کے محبوب ترین             | 158     |
| 153    | برمسلمان پرفرض                 | 159     |
| 155    | علماء کے ساتھ رہو              | 160     |
| 156    | عالم كو د كچينا                | 161     |
| 157    | ا يک عجب پيش گو ئي             | 162     |
| 158    | علماء ومقررين                  | 163     |
| 160    | عالم كااخترام برحال ميں فرض ہے | 164     |
| 161    | ا ما م ابن شنو ذ کا عجیب واقعه | 165     |
| 163    | علم کی یا تیں کر نا جہا وہے    | 166     |
| 165    | اختر ام علماء                  | 167     |
| 167    | عالم کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے | 168     |
|        |                                | 7,      |

| فهرست |                                   |        |
|-------|-----------------------------------|--------|
| صغيبر | عنوان                             | نبرشار |
| 167   | علاء کے آگے چلنا گنا ہ کبیرہ ہے   | 169    |
| 168   | اس سے علماء کی عظمت کا پند چلا    | 170    |
| 168   | علماء کا کمال ا د ب               | 171    |
| 169   | تکایف پہنچانے کے طریقے            | 172    |
| 170   | علماء کا ا د ب                    | 173    |
| 171   | سو تا جا ندى تا نبا               | 174    |
| 172   | ہمیشہ قائم رہنے والاگروہ          | 175    |
| 172   | طالبعلم کی حیثیت یا مقام قرآن میں | 176    |
| 173   | جلد ی کر و                        | 177    |
| 175   | صاحب علم وعرفان                   | 178    |
| 175   | ا ما م شافعی                      | 179    |
| 176   | ا ما م عبد الله ابن مبارک         | 180    |
| 177   | عمر بن عبد العزيز                 | 181    |
| 177   | ا ما م شاطبی                      | 182    |

| فهرست |                            |         |
|-------|----------------------------|---------|
| صغخبر | عنوان                      | نمبرشار |
| 178   | المامغزال                  | 183     |
| 179   | ا ما م معا وید بن قر ه     | 184     |
| 180   | حفرت عثان                  | 185     |
| 181   | 4)                         | 186     |
| 182   | ا ما م ربعیه بن عبد العزیز | 187     |
| 182   | ا ما م ا يوحا زم           | 188     |
| 183   | مفتی نلام سرور قا در ی     | 189     |
| 184   | ا ما محبیثی                | 190     |
| 185   | حضرت انس کے لئے وعا        | 191     |
| 186   | وبإ                        | 192     |
| 188   | وین و دیا ساتھ ساتھ        | 193     |
| 188   | وعائے مصطفیٰ علیقیہ        | 194     |
| 190   | الغرض                      | 195     |
| 191   | علم وحلم                   | 196     |
|       |                            |         |

| فهرست |                                        |         |
|-------|----------------------------------------|---------|
| صخنبر | عنوان                                  | تمبرثار |
| 191   | سب سے بہتر علم قرآن وحدیث کا ہی علم ہے | 197     |
| 192   | 71                                     | 198     |
| 1,92  | فقیہ حلیم الطبع ہی ہوتے ہیں            | 199     |
| 194   | ا ما م شافعی                           | 200     |
| 194   | علم ہے محبتیں کی صورتیں                | 201     |
| 194   | علم ی مجلس                             | 202     |
| 194   | لقمان عکیم کی بیٹے کو وصیت             | 203     |
| 196   | علم کے بغیرعبا دے کا انجام             | 204     |
| 197   | سفیان تُوری                            | 205     |
| 198   | علاء پرشہیدرشک کریں گے                 | 206     |
| 198   | ضروری چیز                              | 207     |
| 199   | علم حاصل کرنے میں رکا وٹیس             | 208     |
| 199   | يېلى ركاوث                             | 209     |
| 201   | شيطان كامشن                            | 210     |
|       |                                        |         |

| فهرست  |                                      |        |
|--------|--------------------------------------|--------|
| صغختبر | عنوان                                | نبرثار |
| 202    | د وسرى ركاوت                         | 211    |
| 202    | تيري ر کاوٺ                          | 212    |
| 203    | چوتھی رُ کا وٹ                       | 213    |
| 204    | آپ میرے کام کے نہیں                  | 214    |
| 206    | پا نچویں رکا و ٹ                     | 215    |
| 207    | چھٹی رکا و ٹ                         | 216    |
| 209    | عالم کی مجلس میں حاضری کے سات فا کدے | 217    |
| 210    | ہوا میں پرند ہے علماء کا ذکرتے ہیں   | 218    |
| 211    | سا توین رکا و ث                      | 219    |
| 211    | آ مھویں رکا و ٹ                      | 220    |
| 212    | كسب حلال                             | 221    |
| 213    | امراء ہے گذارش                       | 222    |
| 215    | علماء كااته حوانا                    | 223    |
| 216    | تخليق عالم كالمقصد                   | 224    |
|        |                                      |        |

-----

|       | فهرست                      |         |
|-------|----------------------------|---------|
| صغيبر | عنوان                      | نمبرشار |
| 217   | ا پیل                      | 225     |
| 218   | علمی ترتی کیے ہو           | 226     |
| 219   | فتنول سے حفاظت             | 227     |
| 220   | تح والے کون                | 228     |
| 212   | علماء کا وسیله پکڑ و       | 229     |
| 222   | حضرت فضل بن عياض           | 230     |
| 227   | حفزت محر کے مثیر           | 231     |
| 228   | را سخ فی العلم کون ؟       | 232     |
| 229   | مولا نا جا می              | 233     |
| 232   | با زل کون ؟                | 234     |
| 233   | حضر ت على المرتضى كا فريان | 235     |
| 233   | فخر کی قشمیں               | 236     |
| 234   | امام جمال الدين            | 237     |
| 235   | علم کے ذریعہ ایمان محفوظ   | 238     |
|       |                            |         |

| فهرست                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان                                           | نمبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صرف علماء کے کہنے پر چلو                        | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مفتی کی ہے او بی                                | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شریعت پرعمل ہے مصبتیں دور ہوتی ہیں              | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فتویٰ اور فیلے ہے بچنا                          | 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قیا مت کی نشانی                                 | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| علماءاور مال و د'ولت                            | 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا يك حقيقت                                      | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| روئے زمین پرسب سے بہتر طبقہ علماء ہیں           | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حفيظ وعليم                                      | 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ضروری ہے کہ تو م کا خز انددین دار ہاتھوں میں ہو | 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا ما م شافحی                                    | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مجة الاسلام                                     | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا ما م عبد الله بن مبارك                        | 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| علم کونیا ہے                                    | 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | عنوان  صرف علاء کے کہنے پر چلو  مفتی کی ہے اوبی  شریعت پر عمل ہے مصبتیں دور ہوتی ہیں  فتو کی اور فیصلے ہے بچٹا  قیامت کی نشانی  علاء اور مال و دولت  ایک حقیقت  روئے زبین پر سب ہے بہتر طبقہ علاء ہیں  ضروری ہے کہ تو م کا خزانہ دین دار ہاتھوں میں ہو  امام شافعی  امام شافعی  امام عبد اللہ بن مبارک |

| فهرست  |                                                                      |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحنبر | عنوان .                                                              | نمبرثار |
| 251    | تمّا م مسلما نو ں پر فرض                                             | 253     |
| 253    | قبر کا ساتھی                                                         | 254     |
| 253    | وحی مویٰ                                                             | 255     |
| 254    | علم دین سیسنا فرض ہے                                                 | 256     |
| 254    | ماكل ٠                                                               | 257     |
| 255    | pe                                                                   | 258     |
| 257    | عالم دین کوز کو ة دینا فرض ہے                                        | 259     |
| 258    | امام حسن                                                             | 260     |
| 259    | امام سرخى                                                            | 261     |
| 260    | ا ما م ابوحفض                                                        | 262     |
| 262    | ایک شہر ہے دوسرے شہر                                                 | 263     |
| 263    | على مكوسلام كرنے ، ان كى خدمت عمل ميشخ اوران كى زيارت كرنے كا اثر اب | 264     |
| 264    | علماء کی تعظیم                                                       | 265     |
| 265    | ایک نگاہ سے فرشة                                                     | 266     |

| فهرست |                                                                   |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| صغخبر | عنوان                                                             | نمبرشار |
| 266   | عالم کی ایک ایک بات سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے                         | 267     |
| 267   | عالم کود کھناعبادت، آگھاور دل کا نور ہے                           | 268     |
| 267   | عالم دين كي محمد عن يضخ والا قيامت كرون رمول في كرما ته بيلا يوكا | 269     |
| 268   | جنت کی ضانت                                                       | 270     |
| 269   | عالم کی قبر کی زیارت                                              | 271     |
| 270   | علماء وعلم قرآن                                                   | 272     |
| 270   | عالم سے بوا کو کی نہیں                                            | 273     |
| 271   | مفتی قائمَ مقام نبی                                               | 274     |
| 272   | نضيلت فقه                                                         | 275     |
| 272   | الماجة                                                            | 276     |
| 273   | محنت کی ضرورت                                                     | 277     |
| 274   | عالم كامقام مجابدے بردھ                                           | 278     |
| 275   | تعليم كا ثواب                                                     | 279     |
| 275   | حضور اکرم ﷺ اورخلفا دراشدین کے زیائے میں تعلیم دین کا انتظام      | 280     |
|       |                                                                   |         |

and, and the later and the time, and the later and an extra and an extra and an extra and an extra and an extra

| فهرست   |                                 |         |
|---------|---------------------------------|---------|
| صفح نبر | عنوان                           | نمبرشار |
| 275     | وظا كَف                         | 281     |
| 276     | امام ابوعبيد ه لکھتے ہيں        | 282     |
| 278     | امت پرعلماء کی تعظیم فرض ہے     | 283     |
| 282     | حضرت عبدالله بن مبارک           | 284     |
| 284     | یجیٰ بر کمی اور حضرت سفیان ثوری | 285     |
| 286     | شفاعت عالم                      | 286     |

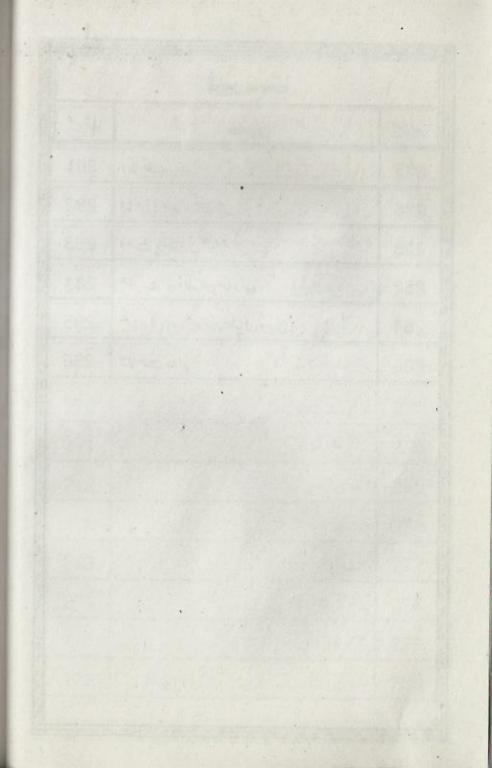

#### ☆ نحمده و نصلي على رسوله الكريم ٢٠

میں نے اعلی سے معلی البرکة ، مجدود دین و ملت مولا ناشاہ احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمة کے والد ماجد رئیس السحقفین ، عسمان السعار فین قطب زمان سولانیا شاہ نقی علی خان علیہ الرحمة والرضوان کاعلم وعلاء کی فضیلت وشان ہے متعلن تقریبا ۱۵۔ ۱۲ اصفوں کا ایک رسالہ و یکھا تھا جس کا نام ہے فضل (لاعلم و(لاعلم) جسمیں آپ نے قرآن وسنت وائمنہ البسنت کے اقوال کی روثنی میں نہایت اختصار و جامعیت کے ساتھ علم وعلاء دین کے مقام و مرتبہ کو بیان فر مایا گراسکی اردوعالماندوفا ضلاندانداز کی تھی ورائل کا اضافہ کر کے اسے ایک نے اور آسان انداز کے ساتھ پیش کیا جائے تا کہ اسے ہر مختص سمجھ سکے اور اس سے مستفید ہو سکے لھذا میں نے سے کیا ب ایک نئے مدل اور آسان انداز میں کتھی سمودیا تا کہ اسے ہر مختص سمجھ سکے اور اس سے مستفید ہو سکے لھذا میں نے یہ کتاب ایک نئے مدل اور آسان انداز میں کتھی سمودیا تا کہ اسے انگر کے ضرورت نہ رہو صوف علیہ الرحمة کے رسالہ مبارکہ بھی سمودیا تا کہ اسے الگ شاکھ کرنے کی ضرورت نہ رہاور و بے وہ علیحہ وہی چھیا ہوا ماتا ہے۔

اللہ تغالی سے دعلہ کہ وہ اس کتاب کے ذریعے ہرِعام وخاص صاحب ایمان کو علم وعلاء دین کی شان ومقام سجھنے کی تو فیق بخشے اور دینی علوم کوفروغ دیے میں بھر پور تعاون کی تو فیق بخشے ( آمین )۔

﴿ طالب دعا و اكثر مفتى غلام سرور قادرى ﴾

# ﴿ علم كى فضيات قرآن ہے ﴾

﴿ آيت نبرا﴾

الله تعالى قرآن كريم مين ارشادفرماتا ب

شهد الله انه لا اله الا هو و الملائكة و اولوالعلم

قائما بالقسط

(سورة آل عمران آيت١٨)

اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت (بندگی) کے لائق نہیں اور س کے فرشتوں نے اور عالموں نے (بھی)انصاف کے ساتھ (یجی گواہی دی)

﴿ علم كى تين فضيلتين ﴾

اس آیت کریمہ ہے کم کی تین فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔

ا۔ایک بیر کہ اللہ تعالی نے اپنے اوراپنے فرشتوں کے ساتھ ہی علماء کا ذکر

فر مایا اور بیملاء کے لئے ایک انتہائی عظمت و بڑائی کی بات ہے۔

۲۔ دوسری پید کہ علماء کوفرشتوں کی طرح اپنی وحدا نیت کا گواہ تھہرایا اوران کی

گواہی کواپی الوصیت (خداہونے) کے ثبوت کی دلیل قرار دیا۔

۳\_ تیسری پیه که علماء کی گواہی کوفرشتوں کی گواہی کی طرح معتبراوراہم مظہرا

اس آیت کی تغییر میں امام ابوحفص بن علی ابن عادل دمشقی حنبلی متوفی

٠٨٨٥ إِيْ تَغْيِر اللباب في علوم الكتاب سي لكت إلى

دلت هذه الاية على فضل العلم وشرف العلماء فانه لوكان احد اشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه و اسم ملائكته كما قرن الله اسم العلماء قال تعالى لنبيه عَبَرُنِيْهُ قل رب زدنى علما (طه١١١)

فلوكان شى اعزواشرف من العلم لا مرالله تعالى نبيه المزيد منه كما امره ان يستزيد من العلم و قال سَبَيْتُ العلماء امناء الله على خلقه ـ

-: 27

اس آیت نے اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ علم ہی افضل نعمت اور امت میں علماء ہی کا بڑا او نچا مقام ہے، کیونکہ اگر اللہ کے زدیکے علماء سے بروھ کرکسی کا درجہ ہوتا تو ضرور اللہ اس کا نام اپنے نام اور اپنے فرشتوں کے نام کے ساتھ، ملاتا جیسے اللہ نے علماء کا نام ملایا اور یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے نجی تعلقے کوفر مایا کہ اے حبیب دعا کیجئے اور کہیے اے میرے رب میرے علم کوزیادہ کر، تو اگر علم سے بروھ کرکوئی نعمت ہوتی تو اللہ، نجی تعلقے کواس کی زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیتا جیسے علم امانت دی

مے تا كدوه ان تك اس كى نعمت پہنچايك )۔

الله تعالی فرما تا ہے

قل كفى بالله شهيدا بينى و بينكم ومن عنده علم الكتاب

(سورةالرعد٢٢)

-: 2.

فر ماد یجئے!اللہ میرےاور تمہارے درمیان کافی گواہ ہےاور ہروہ مخص جس کے پاس (اللہ کی کتاب کاعلم ہے) کافی گواہ ہے۔

## ﴿ علماء کی گوائی کافی ہے ﴾

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی اور فرشتوں کی گوائی کے ساتھ علماء (جواللہ کی کتاب کاعلم رکھتے ہیں) کی گوائی کوئی کافی قرار دیا ہے بیعلماء کی بہت بوئ عزت افزائی ہے جواللہ نے فرمائی ہے تفییر اللہاب فی علوم الکتاب میں ہے ای وہسن عندہ علیم القر آن یعنی اس کی گوائی کافی ہے جس کے پاس قر آن کاعلم ہے (تفسیر اللہاب فی علوم الکتاب جوا اص ۳۲۱ للامام الغرابی حفص عمر بن علی الدمشقی متوفی ۵۸۸۰)

﴿ آیت نُبر ۳﴾ الله تعالی فرما تا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتو ا العلم درجات

(سورة المجادلة ١١)

-: 2.7

اللہ تم میں اس کو جو ایمان لائے او ٹیچا کرتا ہے اور (خاص کر) ان کو تو جوعلم دیے گئے کی در ہے او ٹیچا کرتا ہے۔

﴿ علم، بلندى درجات كاباعث ہے ﴾

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایمان کی طرح علم بھی درجات کی بلندی کا سبب

--

﴿ آیت نبر ۴

الله تعالى فرماتا ہے

والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربناومايذكرالااولوالالباب

(آل عمران٤)

-: 2.7

اور جوایمان میں کیے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے (جوقر آن میں ہے)سب ہمارے رب کے پاس سے ہےاور تھیجت عقل والے ہی مانتے ہیں

#### كمال ايمان وعقل:\_

یہ آیت ،علم والوں کے کامل الایمان اور کامل انعقل ہوئے اور ان کے انتہائی فر مانبر دار ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ نہیں نیس نیس نیس کی ہے۔

﴿ آیت نبر ۵﴾

الله تعالی فرما تا ہے

انما يخشى الله من عباده العلماء

(الفاطر ٢٨)

-: 2.7

اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس بات کوایک عجیب انداز سے بیان فر مایا ہے کہ اللہ سے

علماء ہی ڈرتے ہیں اور وجہ حصریہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اگر چداللہ سے ڈرتے ہیں ایس

کیکن و پہنے ہیں ڈرتے جیسے علما وڈرتے ہیں۔

مطلب یہ کہ اللہ سے محیح معنوں میں اور مکمل طور پر صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے قہرو زبر دست ہونے ،اس کے بے نیاز و بے پروا ہونے ،کو دوزخ کے حالات اور قیامت کی ہولنا کیوں کو جب تک کوئی شخص تفصیل سے نہیں جانتا وہ اللہ تعالی ہے کما حقد ڈرنہیں سکتا رسیکن ان چیزوں کی تفصیل چونکہ علماء جانتے ہیں اس لئے وہ اللہ تعالی ہے کما حقد ڈرنہیں سکتا رسیکن ا

# ﴿ خيرو بھلائى ﴾

حفرت معاوید رضی الله عند مروی م رسول الله و الله عند عالی که: م من یودالله به خیرا یفقهه فی الدین

-: 2.7

اللہ اپنج جس بندے سے بھلائی (دنیا و آخرت کی کامیابی) کا ارادہ فرماتا ہے اسے شریعت کے احکام (قرآن وسنت) کا عالم بناتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم وابن ماجہ اورامام ابو یعلی نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا اور امام ابو یعلی نے اپنی اپنی سندوں سے روایت کیا اور امام ابو یعلی کی روایت میں بیال امام ابو یعلی کی روایت میں بیال افاظ مزید بھی ہیں کہ وحسن لہم یفقهه لہم یبال بسک اور جے اس نے شریعت (قرآن وسنت) کاعلم نہ دیا (کراس نے خود بی نہیں سکھا) اللہ اس کی پروانہیں فرماتا (کیونکہ وہ احکام شریعت سے جامل رہا سیکھنے کی کوشش نہ کی)

امام طبرانی نے اس حدیث کوطبرانی میں روایت کیا اس کے الفاظ یہ ہیں حضرت معاوید رضی اللہ عند فرمائے ہیں میں نے رسول اللہ اللہ کے سا آپ اللہ نے فرمایا کہ:۔

ياايهاالناس انماالعلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء.

(الترغيب الترهيب ج اص ١٠)

------

-: 2.7

ا بے لوگو اعلم محنت کے ساتھ کیجنے ہے ہی حاصل ہوتا ہے اور خاص کر شریعت
کے احکام کاعلم پوری کوشش خرچ کرنے ہے ہی حاصل ہوتا ہے اور اللہ اپنے جس
بند ہے ہے دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامیا بی کا ارادہ فر ماتا ہے اسے شریعت (قرآن
وسنت کے احکام) کاعلم دیتا ہے اور اللہ کے بندوں میں سے اس سے کما حقہ علماء ہی
ورتے ہیں۔

وضاحت:\_

اس صدیث میں دو علموں کا ذکر آیا ہے ایک عام علم اور دوسرا خاص فقد کاعلم۔
عام علم سے مراد فقد سکھنے سے پہلے کاعلم ہے جیسے عربی قواعد و ضوابط (گرائمر) عربی
زبان ؛ وعربی ادب کیونکہ پہلے میلم سیکھیں گے تو فقہ (قرآن وسنت کے احکام) کاعلم
سکھنا آسان ہوگا اس لئے حضرت عمرضی اللہ عنہ لوگوں پرزور دیتے تھے کہ وہ قرآن و
سنت کو پوری طرح سجھنے کے لئے عربی لغت وعربی ادب پرعبور حاصل کریں۔

آپ کافر مان ہے۔ علیہ میں جدیوان العوب کے عرب شعراء کا
کلام پر ہو، تا کہ جہیں عربی زبان پرعبور ہو پھرتم قرآن وسنت و فقہ کے علوم سکھنے میں

آسانی پاؤے۔

◆「ニージャイト

الله تعالى فرماتا ہے

ولكن كونوا وبانيين بماكنتم تعلمون الكتاب

#### وبما كنتم تدرسون ـ

(ال عمران ٤٩)

-: 2.7

اورلیکن تم اللہ والے ہو جاؤ اس لئے کہ تم (اللہ کی ) کتاب (لوگوں کو) سکھاتے ہواس لئے کہتم (اسےخود بھی) پڑھتے ہو۔

﴿ علماء كومولوى كيول كبتي بين؟ ﴾

اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ عالم سارے جہان ہے محبت کا تعلق تو ڑکرایک اللہ ہے محبت کا تعلق جوڑ لے اور اس سے کام رکھے اور سیکام علماء ہی کرتے ہیں کیونکہ جہاں کہیں اللہ کے اُحکام کی خلاف ورزی ہوتی دیکھتے ہیں اللہ کے فاداف ورزی ہوتی دیکھتے ہیں اللہ کی محبت انہیں اس کے خلاف آواز بلند کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے علماء کومولوی کہتے ہیں مولوی میں یا ہونبت کی ہے یعنی مولی تعالی سے نسبت رکھنے والا اور ایک اللہ جل شانہ کا ہوکررہ جانے والا۔

﴿ آيت نبر ٤ ﴾

اللدكى بھلائى

الله تعالي الله تاب

من يؤتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا (البقرة ٢١٩)

-: 2.7

جسكو حكمت دى گئى، بے شك اسے بہت بھلا كى دى گئى۔

اور حکمت سے شریعت کے احکام کاعلم مراد ہے۔ یعنی جے شریعت کاعلم دیا گیا اسے

بہت بھلائی دی گئی۔

چنانچ صديث يس ب

من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين

(صحیح بخاری)

-: 3.7

اللہ اپنے جس بندے سے بھلائی (کرنے کا اور اسے بھلائی دینے) کا اراد ہ فرما تا ہے اسے شریعت کے احکام کاعلم دیتا ہے۔

اورظا ہر ہے جے بہت بھلائی دی جائے اس کا درجہ دمر تبہ بہت بڑا ہوگا۔

﴿ ١٠٠٠ ﴾

الله تعالى فرماتاب

وتسلك الامثسال نسطسربها لسلساس ومسا يعقلهاالاالعالمون ـ

(العنكبوت ٣٣)

-: 2.7

اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں اور ان

مثالون کوعلاء ہی جھتے ہیں۔

﴿الله كى باتو ل كوعلماء بى سجھتے ہیں ﴾

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کے کلام کے اسرار و رموز اور بھید کی با توں کوعلاء کے سواکو کی نہیں جانتا۔اوراس سے علماء کی شان ظاہر ہوتی ہے۔

﴿ آیت نبره﴾

الله تعالی فرما تا ہے۔

وقال الـذيـن أو تـوا العلم و يلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا

(القصيص ٨٠)

-: 2.7

ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا، بو لے تمہاری خرابی،اللّٰہ کا تُوابِ اسْ مُحْض کے لئے بہتر ہے جوایمان لایااوراس نے اچھے کام کئے۔

آخرت کی قدرومنزلت علماء ہی جانتے ہیں۔

اس آیت سے واضح ہوگیا کہ آخرت کی قدر ومنزلت علاء ہی جانتے ہیں۔

﴿ آيت نبروا ﴾

الله تعالی فرما تا ہے

قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون (الزمرة)

-: 2.7

فرہادیجے! کیادہ لوگ جوعلم رکھتے ہیں اور دہ جوعلم نہیں رکھتے، برابر ہیں؟ بعنی برابر نہیں ہو کتے کہ جاحل کسی طرح بھی عالم کے مرتبہ کونہیں پہنچتا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عالم کا درجہ غیر عالم سے او پر ہے۔

اس میں نسب کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی غیر عالم خواہ کسی بھی خاندان اور نسب سے تعلق رکھتا ہو وہ عالم کے برابر نہیں ہوسکتا اسی لئے فقہاء فرماتے ہیں جیسا کہ فناوی شامی اور قاضی خال کے حوالہ سے ہے۔

فالعالم العجمى يكون كفوا للجاهل العربي و العلوية لان شرف العلم فوق شرف النسب و العالم الفقير يكون كفوا للغنى الجاهل و الوجه فيه ظاهر لان شرف العلم فوق شرف النسب فشرف المال اولى ـ (فتارى شامى جمس ۱۲)

-: 2.7

یعنی عالم جوعر بی نہیں ہے وہ غیر عالم عربی کا کفو ہے اس کے خاندان میں شادی کرسکتا ہے اورسیدہ کا بھی کفو ہے اس سے بھی شادی کرسکتا ہے کیونکہ علم کی بزرگی خاندان کی بزرگی ہے اوپر ہے اور فتح القدیر میں اسی کو پہند کیا اور فتا وی بزازیہ میں اسی کویقینی بات قرار دیا اور اس قدرزائد لکھا کہ عالم جود ولتمند نہ ہووہ دولتمند غیر عالم کی کفو ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علم کی شان وعظمت نسب کی شان وعظمت سے اوپر ہے تو اس کی شان وعظمت مال و دولت کی شان وعظمت سے بطریق اولی بڑھ کرہوگی۔

پھرعلامہ شامی فرماتے ہیں کہ امام خیر الدین الرملیؓ متوفی الاماج مجمع الفتاوی سے نقل فرماتے ہیں کہ

العالم يكون كفوا للعلوية لان شرف الحسب اقوى من شرف النسب

(شامی ج ۳ ص ۹۲)

عالم كاسيده كے ساتھ نكاح ہوسكتا ہے كيونكم كا درجدنب كے درجد سے

-c 50%

بھرعلامہ شامی فناوی خیر ہے کے آخر کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ امام خیر الدین رملیؓ نے فرمایا۔

قريشي جاهل تقدم في المجلس على عالم انه يحرم وعليه اذ كتب العلماء طافحة بتقدم العالم على القرشي ولم يفرق سبحانه و تعالى بين القرشي و غيره في قوله " هل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلمون" كان شرف العلم اقوى من شرف النسب ـ

(فتاوی شامی ج۲ص ۹۳.۹۲)

-: 2.7

غیرعالم سید کامجلس میں عالم ہے اونچایا آ کے بیٹھنا حرام ہے کیونکہ فقہاء کی

کتابیں اس بات کے حوالوں سے بھری پڑی ہیں کہ عالم کا درجہ سید کے درجہ سے او نجا
ہے اور اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان میں کہ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟
(غیر عالم میں) سید اور غیر سید کا فرق نہیں کیالہذ اعلم کا درجہ خاندان کے درجہ سے
او نجا ہے اس طرح فقاوی عالمگیری جام ۲۹ میں اور فقاوی قاضی خال جام
امالے اور جامع الرموز جام 20 اور الفقہ علی المذ اصب الاربعۃ جمم ۵۵ میں
ہے کہ عالم کا درجہ غیر عالم سید سے او پر ہے۔

﴿عالم كون؟ ﴾

عالم وہ ہے جسے عربی زبان پراسقدرعبور ہو کہ وہ پیش آنے والے مسائل کو کبی کی مدد کے بغیر قرآن آپ حدیث سے نکال سکے۔ ﴿ آیت نمبراا﴾

> ﴿ وعائے مصطفیٰ علیت ﴾ قل رب زدنی علما (۱۳۱۱)

> > 1.27

اے حبیب اعلی کئے (دعا کرتے رہے) اے میرے دب میرے علم کو زیادہ کر۔

قر آن کریم اور تفاسیر کی روشن میں عالم دین کامقام بیان کرنے کے بعداب ہم احادیث مصطفی تالیقی کی روشنی میں مقام علم وعلاء عرض کرتے ہیں۔

## ﴿ طالب علم كامقام ﴾

بلاشبہ عالم کامقام ومرتبہ تومسلم ہے، مگر طالب علم کی شان ہے کہ وہ زمین پر چلتا کچر تاجنتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے بیدحدیث ہم پانچ ککڑوں میں الگ الگ عنوانوں نے قال کرتے ہیں۔

﴿ مديث نبرا ﴾

(۱) من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة

-: 2.7

جو محض کسی رائے پر چلے جس میں وہ علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالی اے جنت کے رائے پر چلاتا ہے۔

لیجئے یہاں قرآن وسنت کے علم کی تلاش میں نگلنے والے شخص (طالب علم)
کی شان و کیھئے کہ وہ علم کی طلب کے لئے زمین پر چل رہا ہے ادھراللہ تعالی اس کے
لئے آسانوں پر جنت میں راستہ بنارہا ہے جب شاگر د کا مقام یہ ہے تو اسے پڑھانے
والے استاذ (عالم) کا کیا مقام ہوگا اس ہے آگے حضو و اللہ استاذ (عالم) کا کیا مقام ہوگا اس ہے آگے حضو و اللہ استاذ (عالم) کا کیا مقام ہوگا اس ہے آگے حضو و اللہ استانی استان استان کیا ہے جب شام ہوگا اس سے ایک حضو و اللہ استان کے ارشاد فرما یا کہ

(٢) وان الملائكة لتضع اجنحتها رضى لطالب

العلم

-: 2.7

بلاشبفرشتے طالب علم کی خوثی کے لئے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

یہ تو طالب علم کی شان ہے کہ علم دین (قرآن وسنت کی تعلیم) حاصل کرنے

کے لئے وہ زمین پر چاتا ہے تو جنت میں اس کے لئے راستہ بنایا جار ہا ہے اور فرشتے

اس کی خوثی کے لئے اس کے پاؤں تلے نوری پر بچھارہے ہیں اور تحفہ نصائے میں ایک
حدیث شریف کے حوالہ ہے مصنف تحفہ نصائے فرماتے ہیں کہ طالب کو ایک قلم (جس
سے وہ قرآن وحدیث کے مسائل کھے) دینے والوں کو اللہ جنت عطافر مائیگا۔

یہ تو ایک قلم دینے کا حال ہے کہ اسے طالب علم کو ایک قلم دینے کے بدلہ جنت کا ایک باغ عطیہ ملے گا اور وہ تخی لوگ جوطلباء کے اخرجات کے لئے دینی مدارس کی بھر پورامداد کرتے ہیں، وہ کتنی جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ یہ خود ہی سوچئے ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر قرآن وسنت کا علم حاصل کرنے والا طالب ایک قبرستان کے گزرے تو اس کی برکت ہے اس قبرستان کے عذاب میں پکڑے ہوئے گنا ہگاروں سے چالیس دن تک کے لئے عذاب اٹھالیا جاتا ہے۔

ام فخرالدین رازی تغییر کبیر میں بسم الله کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے
ہیں کہ ایک گنام گارا پنی ہوی کو یہ وصیت کر کے فوت ہوگیا کہ اس کا بچہ جب بڑا ہوتو
اے قرآن وسنت کا عالم بنانے کے لئے کسی دینی مدرسہ میں داخل کرانا جہاں وہ علماء
سے دین کاعلم حاصل کرے ۔ گنام گار ہونے کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جار ہاتھا
اس دوران اس کا بیٹا بڑا ہو کر پڑھنے کہ تا بل ہوگیا تو اس کی ماں اسے اس کے
مرحوم باپ کی وصیت کے مطابق دینی مدرسہ میں لے گئی اور عالم بنانے کے لئے علماء
کے حوالے کر دیا ۔ استاذ نے اسے اپنے سامنے بھاکر بسم الله الرحمن
السرحیم شروع کرائی تو اس کے باپ کے لیے عذاب دینے والے فرشتوں کو اللہ کا

تھم ہوا کہ اس سے عذراب اٹھالو میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ
اس کا بیٹا تو بسہ الله الوجھن الوحیم پڑھ کرعلم سکھ رہا ہواورعالم دین بن
رہا ہواور میں اس کے باپ کوعذاب دیتا رہوں چنا نچداسے معاف کر دیا گیا بی تو ابھی
اسم اللہ پڑھنے اور سکھنے کی برکت تھی اس کے بعد جب وہ اس سے او پر کاعلم سکھتا ہے تو
اس پر اور اسکے باپ پر اللہ کاکس قدر کرم ہوتا ہوگا اور اس کو قرآن وسنت پڑھانے
والے عالم دین کا کیا مقام ہوگا پھران پر مال خرج کرنے والے خوں کا کیا درجہ ہوگا۔

﴿مقام عالم﴾

اس سے آ کے حضور اکرم ایک نے ارشا وفر مایا کہ

(٣) وان الغالم ليستغفرله من في السموات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء

-: 2.7

اور بے شک عالم کی شان ہے ہے کہ اس کے لئے جوآ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب کے سب بخشش کی دعا کرتے ہیں حتی کہ پانی میں موجود محجیلیاں بھی عالم کے لئے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔

﴿ ایک سوال اوراس کاجواب ﴾

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں اور زمینوں والے حتی کہ دریاؤں اور سمندروں کی محصلیاں بھی بخشش کی دعا مائلتی ہیں کیوں؟اس کا جواب ہیہ کراس کے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک اللہ کے دین کی اور اس کے کہ زمین میں اللہ اللہ کہ اجائے گامقصد رہے کہ جب تک اللہ کے دین کی اور اس کے احکام کی تعلیم دینے والے علماء دین ہی ہیں لہذا اس کا واضح مطلب رہے کہ جب تک علماء زمین پر ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اور آسانوں اور زمینوں والے حتی کہ سمندروں اور دریاؤں کی محصلیاں سب قیامت کے قائم ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہ یہ بات جانے ہیں کہ علماء دین کا وجود قیامت کے قائم ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہ یہ بات جانے ہیں کہ علماء دین کا وجود قیامت کے آنے میں رکاوٹ ہے لہذا ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔

﴿ عبادت گذاروں کے مقابلہ میں عالم کا مرتبہ ﴾ اس سے آگے صورت اللہ نے نہایا کہ

(°) وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ـ

-: 2.7

عالم کامرتبہ عبادت گذاروں کے اوپرایسے بلندو بالا اوراونچاہے جیسے جاند کا مرتبہ باتی ستاروں کے اوپر بلنداوراونچاہے۔

﴿عالم چانداورعبادت گذارستاره ہے﴾

حضور الله کے واضح فرمایا کہ میری امت میں عالم دین ایسا ہے جیسے جاند اور نیک لوگ جواللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے ستارے ۔حضور منافق نے عالم کواس لئے چاند قرار دیا کہ جیسے چاند سورج سے روشن حاصل کرتا ہے۔
ایس لئے امام شرف الدین ایسے بی عالم رسول اللہ بیائی ہوئی سے اللہ میں اللہ بین اللہ بین اللہ بین سوری گی صاحب قصیدہ بردہ میں حضور میں شریف نے قصیدہ بردہ میں حضور میں ہے۔
سورج کہا ہے۔

﴿ رسول الله وليستة فضائل وكمالات كے سورج ہيں ﴾ چنانچہ امام شرف الدين بوميريٌ حضورة الله كي خدمت ميں عرض كرتے

-U!

وانك شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم

-: 2.7

کہ یارسول اللہ اللہ آپ کمالات کے سورج ہیں اور انبیاء میسم السلام اور علماء کرام آپ کے ستارے ہیں جوآپ کے نورے لوگوں کے لئے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔

علم کی تعریف ﴾ علم کی جوتعریف کی گئے ہے اس ہے بھی اس حقیقت کا پیتہ چاتا ہے

العلم نور مقتبس من مشكوة النبوة

-: 2.7

کے علم، علماء کے سینوں میں ایک تور ہے جورسول اللہ علی ہے کے سیند مبارک سے حاصل ہوتا ہے۔

> ﴿ نبیول کے وارث ﴾ اسے آگے صور میں نے اشاد فر مایا

(۵) ان العلما، ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهمًا انماورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر

(صحیح الترمذی ج ۲ ص۹۳)

: 27

کہ بے شک علاء، نبیوں کے دارث ہیں بے شک نبیوں نے دینار د درهم کا (کسی کو) دارث نہیں بنایا (کہ دہ دینار و درهم چھوڑتے ہی نہیں بلکہ سب پچھالٹدگ راہ میں ہی دیدیتے ہیں)انہوں نے علم کا دارث بنایا تو جس نے علم لے لیا تو بے شک اس نے نبیوں کی میراث کا بڑا حصہ یالیا۔

### ﴿ زكوة وخيرات كا بهترين مصرف ﴾

جب علم کی شان میہ ہے کہ وہ پینجبروں کا چھوڑا ہوا ور شہ ہے اور روحانی تور ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے تو میہ مخیر و مالدار حضرات کی زکوۃ وصدقات وخیرات وغیرہ کا بھی بہترین مصرف تھہرا لہذا مالداروں کے لئے زیادہ فضیلت و ثواب اس میں ہے کہ وہ دینی مدارس کو ہی زیادہ سے زیادہ مالی مدد دیں تا کہ وہ پینجبروں کا اور خصوصار سول الشُوَلِيَّةِ کاروحانی ور شقوم کے زیادہ سے زیادہ بچوں کو دے سیس جس
سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا روش ہوکرامن وامان کا گہوارہ ہوجائے
اور دین وایمان کی ترقی اور اسلام کا غلبہ ہو کیونکہ علم دین کے بغیر دین وایمان کی ترقی
اور غلبنہ اسلام تاممکن ہے اور پچھ نہ ہو سکے تو کم از کم زکوۃ ہی خرچ کر کے اس کوفر وغ
د سے کی سعادت حاصل کرو علماء کے وجود کو اللہ کی عظیم نعمت سجھتے ہوئے ان کے
ساتھ بھر پورتعاون کرتے جاؤ پھر دیکھناتم دین و دنیا ہیں کیسے ترقی کرتے اور آخرت
ساتھ بھر پورتعاون کرتے جاؤ پھر دیکھناتم دین و دنیا ہیں کیسے ترقی کرتے اور آخرت

لہذا ان مالداروں کو بیر معلوم ہونا چاہیے جودینی مدارس (جوقر آن وسنت کے علوم کی تعلیم کے سرچشے اور مرکز ہیں) کوچھوڑ کر ادھرادھر دوسرے رفاہی وخیراتی اداروں پر خرچ کرنا زیادہ ثواب سجھتے ہیں ان کا بیہ خیال درست نہیں ہے وہ اپنا ہی ثواب کم کرتے ہیں بلکہ وہ دین پر خرچ نہ کرکے یا کم خرچ کرکے دین کو نقصان پہنچاتے اوراللہ کوناراض کرتے ہیں۔

امراء پرفرض ہے زکوۃ دینا کیونکہ زکوۃ اللّٰد کا فرض ہے اگریہاں نہ دیں گے تو قیامت کے دن بخت مصیبت میں پڑیں گے۔اللّٰہ تعالی قر آن میں فر ما تا ہے۔ والـ فد ب دیکننہ ودن الفرھ ہے ، والفرضے ولا د زفۃ و ذوا ف

والذين يكنزون الذهب و الفضة ولا ينفقونهافي سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحملي عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم (التبه ٢٣)

-: 2.7

جولوگ جمع کرتے ہیں سونااور جاندی اور اس کوخدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو بشارت وے ساتھ دکھ دینے والی مار کے جس دن گرم کیا جائے گا وہ سونا جاندی دوزخ کی آگ میں پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیس اور پیٹھیں۔

اورفر ما تاہے

هذا ماکنزتم لا نفسکم فذوقوا ماکنتم تکنزون ـ (التربه ۲۲)

-: 2.7

لیعنی پھران سے کہا جائے گا ہیدہ ہے جوتم نے جمع کیاا پئی جانوں کے لئے پس چکھوجوتم جمع کرتے تھے۔

اور بہ بھی سمجھ لو کونی طالب علم کوزکوۃ لیناجائز ہے جبکہ وہ طالب علم علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسب کی فرصت ندر کھتا ہواور یہی علماء کے لئے بھی ہے چنانچ فقاوی درمختار میں ہے کہ

وبهذا التعليل يقوى مانسب للواقعات من ان طالب العلم يجوزله اخذ ا الزكوة ولوغنيا اذا فرغ نفسه لا فادة العلم واستفادته بعجزه عن الكسب و الحاجة داعية الى مالا بدمنه هكذا ذكره المضنف ـ (الدرالمختارج اص٢٢٠)

-: 2.7

اور اس تغلیل سے اس بات کی تقویت ملتی ہے جو کتاب فقہ ''

البوقعات '' کی طرف منسوب ہے کہ جوطلباء و علاء علم کو پڑھنے پڑھانے کے

لئے اپنے آپ کو وقف کتے ہوئے ہیں ان کے لئے زکوۃ لینا جائز ہے اگر چہوہ مالدار

ہوں کیونکہ علم پڑھنے پڑھانے میں مصروفیت کی وجہ سے دنیا نہیں کما سکتے جبکہ
ضروریات ہروقت در پیش رہتی ہیں مصنف نے اس طرح اس مسئلہ کا ذکر فرمایا۔

﴿شيطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے ﴾

شیطان سب سے زیادہ کب اور کس بات سے خوش ہوتا ہے اس سلسلے میں سید تاعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے چیلے روز انہ شام کواپنی کارکردگی سنانے کے لئے اس کے پاس آتے ہیں اور ان میس سے

ایک کہتا ہے میں نے بیافساد کرادیا کوئی کہتا ہے میں نے فلاں نیک آ دمی کو دھوکا دیا وغيره وغيره-

ان میں سے جوسب سے چھوٹا چیلا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بجہ کو قرآن وحدیث کے علم سے روک دیا ہے اب وہ پیلم نہیں پڑھ سکے گا تو بڑا شیطان خوشی ہے اس کے آگے کھڑا ہوجاتا ہے اور اسے شاباش دیتا اور اسے اپنے ساتھ بھاتا ب دورب سے بڑھ کراس کے اس کام سے خوشی ظاہر کرتا ہے۔

(تفسير روح البيان ج ا ص٨٠)

معلوم ہوا کہ شیطان سب سے زیاد وقر آن وسنت کے علم والوں کا دخمن ہے اوراس بات سے بخت پریشان ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بچیکوقر آن وسنت کاعلم سکھا کرعالم ابنائے یا قرآن وسنت کے علم سکھنے والوں کی کسی طرح کی مدد کرے شیطان اس بات

ہے بھی خوش ہوتا ہے کہ کو کی شخص و بنی مدرسوں (جہاں قرآن وسنت کاعلم سکھایا جا تا ہے) کی بجائے دوسرے خیراتی اداروں پرخرچ کرے تا کیعلم کوفروغ دینے کا نبوی

مشن پیچھےرہ جائے۔

€ ac. ± 1,77 €

﴿ وِينَ كَاعْلُم سَكِينَ سَكُهَا نِهِ وَالْلِيهِ وَالْلِيرِ فِي اللَّهِ مِنْ كَامُ مِنْ كَانُو مِينَ ﴾

دوسری حدیث شریف میں ہے۔

من اراد ان يـنـظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذي نفس محمد بيده مامن متعلم یختلف(ای یذهب و یجیئی) الی باب العالم الا یکتب الله له بکل قدم عبادة سنة و یبنی بکل قدم مدینة و یمشی علی الارض والاض تستغفرله و یمسی و یصبح مغفورا له

(تفسير روح البيان ج ١ ص١٠١)

-: 2.7

جوچا ہے کہ ایسے لوگوں کی زیارت کرے جواللہ کی طرف سے دوز خ سے
آزاد ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی زیارت کرے جوقر آن وسنت کاعلم سکھتے ہیں مجھے
اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جوطالب علم قرآن وسنت کے علم
سکھنے کے لئے عالم دین کے درواز ہے پر (یادینی درس گاہ میں) جانا اور آنار کھے گا
(یا اس مقصد کے لئے مدرسہ میں تھہرار ہے گا) اللہ تعالی اس کے ہرقدم پر اس کے
لئے ایک سال کی عبادت (کا ثواب) کھے گا اور اس کے ہرقدم کے بدلے اس کے
لئے جنت میں ایک شہر کرے گا اور وہ زمین پر اس صال میں چاتا ہے کہ ذمین اس
کے لئے اللہ تعالی سے بخش کی دعا مائٹی ہے اور وہ اسکی شبح وشام یوں ہوتی ہے کہ وہ
بخشا ہوا ہوتا ہے۔

ہمخیر و مالدار حضرات کے لئے لمحہ فکر ہیں ﴾ اس حدیث کے بعد مخیر اور مالدار حضرات کے لئے لھے فکر ہیے ہوہ سوچیں کہان کا دینی ورس گاہ کی مالی مد کرنا اور ایسے سب مصارف پر ترجیح دینا ان کے لئے کس قد رخوش قتمتی کی بات ہے کہ ان کا مال ان پرخرچ ہور ہاہے جن کے دین کے علم سکھنے کی وجہ سے خوش ہو کر اللہ نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے جب دین کا علم سکھنے والوں کی بیشان ہے تو ان کو سکھانے اور پڑھانے والے علماء کا کیا مقام ہوگا۔ ﴿حدیث نبرہ ﴾

# ﴿ علماء كم محفل ميں حاضري كا درجه ﴾

تیسری حدیث شریف میں حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه ہے مروی ہے حضور میں اللہ نے ارشاد فر مایا۔

حضور مَيْنَالَهُ مجلس علم افضل من صلوة الف ركعة وعيادة الف مريض و شهود الف جنازة فقيل يا رسول الله أو من قراءة القرآن ؟ قال وهل ينفع القرآن الإبالعلم.

(تفسير روح البيان ج ا ص ١٠٢ و احياء علوم الدين امام غزالي ج ا ص ١١)

عالم کی مجلس ومحفل میں حاضر ہو نا ہزار کعت(نظی) نماز اور ہزار بیاروں کی بیار پری اور ہزار جنازوں کی نماز ہے افضل (زیادہ ثواب) ہے عرض کی گئ کیا قرآن کی تلاوت ہے بھی افضل ہے؟ آپ ایک نے فرمایا کیا (عالم ہے)علم (سکھنے) کے بغیر قرآن نفع بخشا ہے؟

------

یعنی علم سے بغیر قرآن ( کامل و بھر پور ) نفع نہیں دیتا۔ تو قرآن ہے ( اس

طرح کا) فائدہ حاصل کرنے کے لئے عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ضروری ہے۔

﴿ سليماني انگوشي ﴾

مولانا روی مثنوی شریف میں علم دین کی فضلیت بیا ن کرتے ہوئے

فرماتين

خاتم ملك سليمان است علم

جمله عالم صورت وجانست علم

کے علم سلیمانی انگوٹھی ہے سارا جہان صورت وجسم ہے اور علم اس کی روح ہے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ تعالی کا ایک ایسا نام

میارک کندہ تفاجسکی برکت سے پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی جن وانسان اور

چرندو پرندان کے تالع تھے بیساری بحکم خدااس انگوشی کی برکت تھی۔حضرت مولا نا

رومی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن وسنت کاعلم ہے تر جموں کے ذریعے نہیں بلکہ

قرآن وسنت کی زبان عربی پرعبور حاصل کرنے کی صورت میں گویا اس کے پاس

سلیمانی انگوشی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے دنیا میں جہاں جائے گاعزت

-152 !

﴿ صديث نبرم ﴾

﴿ عالم کی زیارت مصافحہ اور صحبت ﴾ چقی صدیث تریف میں ہے

النظر الى وجه الوالدعبادة والنظر الى الكعبةالمكرمة عبادة والنظرفي المصحف عبادةوالنظر في وجه العالم عبادةمن زار عالما فكانما زارني ومن صافح عالما فكانما صافحني ومن جالس عالما فكانماجالسني ومن جالسني في الدنيااجلسه الله معي

(تفسير روح البيان ج١ ص١٠١ وكشف الخفاء ج٢ص ٢٥١)

کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور کعبہ مکرمہ کو دیکھنا عبادت ہے اور قرآن میں نظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم کے چبرے کو دیکھنا عبادت ہے جس نے عالم کی زیارت کی گویااس نے میری زیارت کی اورجس نے عالم سے ہاتھ ملایا گویا اس نے جھے ہے ہاتھ ملایا اور جو عالم کے ساتھ (اسکی مجلس میں) بیٹھا گویا وہ میرے ساتھ بیٹھا اور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت کے دن جنت میں میرے

سبحان الله عالم کی کیاشان ہےلبذاامراء ومخیر حضرات اورار باب اختیار پر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اپنے زیادہ و سے زیادہ وسائل ان مدرسوں کو دیں جہاں ایسے علاء پیدا کئے جارہے ہیں جوعر بی گرائمروز بان پرعبور حاصل کر کے قرآن وسنت کے ماہر بن رہے ہیں تا کہ وہ اندرون وبیرون ملک پوری دنیا میں غلبئہ اسلام کے لئے کام

﴿ صديث نبره ﴾

#### ﴿ كَالْ درجه ﴾

یا نیجویں حدیث شریف ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ دومرد ہیں ان میں ایک عبادت گزار ہے جو دن کوروز ور گھتا ہے اور رات کوعبادت میں مشغول رہتا ہے رات بھر کھڑ ہے ہو کرنوافل پڑھتار ہتا ہے اور دوسراعالم ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے پھرلوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مصروف ہوجاتا ہے (ان میں سے کس کا درجہاونچاہے) آپ تالیک نے فرمایا

فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ثم قال رسول الله ﷺ ان الله و ملائكته و اهل السموت والارضيين حتى النملةفي جحرها و حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.

(صحیح ترمزی ج۲ ص۹۳ ومشکوة شریف ص۳۱ بحواله سنن دارمی)

اس عالم کا درجہ جوصرف فرض پڑھ کر پھر بیٹھ کرلوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مصروف ہوجا تا ہے عبادت گزار پرایسے (ہی بلند) ہے جیسے میرا درجہ تم میں سے سب سے کم درجے والے انسان پر (بلندہے) پھررسول اللہ واللہ نے فرمایا ہے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسانوں اور زمینوں والے یہاں تک کہ چیو نئیاں اپنے بلوں میں اور یہاں تک کہ مجھلیاں (پانی میں) سب کے سب لوگوں کوقر آن وسنے ک

تعليم دينے والے عالم پر درود بھیجتے ہیں۔

اس حدیث سے فقہاء نے بید سئلہ اخذ کیا ہے کہ جوابیا عالم ہوا سے نمازوں کی سنتیں معاف ہیں اللہ اللہ عالم دین کی کیا شان ہے۔اللہ ہمیں توفیق وے کہ ہم اپنے بچوں کوعالم فاضل بنا کیں آمین۔

(شکر ہے اللہ نے اس ناچیز (ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری) کو اپنے تین بڑے بیٹوں کو عالم بنانے کی توفیق دی اور باقی دو چھوٹوں کو بھی عالم بنانے کی توفیق دے آمین ثم آمین میں اپنے گھر والوں کے لئے دعائے خیر کرتا ہوں کہ انہوں نے ان بیٹوں کو عالم بنانے میں میری مددکی)

وضاحت: ـ

اس حدیث میں پچھ ہاتیں وضاحت طلب ہیں ایک یہ کہ محدث علی بن سلطان القاری المکی علیہ الرحمۃ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس عالم کی بیشان بیان کی گئی ہے اس سے وہ عالم مراد ہے جوعر بی گرائمروز بان کے ذریعے علوم شرعیہ یعنی قرآن وسنت وفقہ کاعلم رکھتا ہو (محض اردویا انگریزی وغیرہ کے ترجموں کے ذریعے علوم شرعیہ بیشیں کیونکہ محض ترجموں والاتو لکیر کافقیر ہوتا انگریزی وغیرہ کے ترجموں کے ذریعے نہیں کیونکہ محض ترجموں والاتو لکیر کافقیر ہوتا کی حد تک علم رکھتا ہو۔

﴿ الله كاورود ﴾

اوریکسی بندے پراللہ کے درود بھیجنے سے مراداس پر رحت فرمانا اوراحسان

کرنا ہے۔

# ﴿ فرشتوں كا درود ﴾

فرشتوں کے دروداوراس طرح دوسری مخلوق کے درود سے مراداس کے لئے بخشش مانگناہے۔

#### ﴿ بندول كادرود ﴾

اور بیرجوہم لوگ (مسلمان) رسول الله الله کے لئے اللہ سے درود بیسیخے کی دعا کرتے ہیں اس سے مراد حضور علیقے کے لئے آپ اللہ کی شایان شان اللہ سے طلب رحمت واحسان کرنا ہے۔

جب عالم کا درجه مسلمانوں پرایسا بلند ہوا جیسے نبی کا درجہ کسی اونی و کمتر درجہ
والے مسلمان پرتو مسلمانوں پر بیفرض ہوا کہ جیسے صحابہ اپنے تمام معاملات میں حضور
علیت سے راھنمائی حاصل کرتے اور اس راھنمائی پڑمل کرتے تھے مسلمان بھی اپنے
تمام معاملات میں عالم سے راھنمائی حاصل کریں اور اس راھنمائی پڑمل کریں۔
تمام معاملات میں عالم سے راھنمائی حاصل کریں اور اس راھنمائی پڑمل کریں۔
ترج پاکستان میں جو تباہی و بربادی دکھائی دیتی اور سارا نظام جو درھم برھم

ہوں پوجہ کی جو در م ہر م اور بگڑا بگڑا نظر آتا ہے اس کی واحد وجہ مسلمانوں کا علماء دین سے دوری ان سے راھنمائی حاصل نہ کرنااوران کی ہدایات پڑمل نہ کرناہے۔ :

﴿ حديث نبر٢ ﴾

﴿ ایک آیت کاسیکھنا سورکعت سے بہتر ﴾

چھٹی صدیث حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عندے مروی ہے کہ حضورا کرم علیہ نے ان نے رمایا کدا ے ابوذر

لان تغدو فتعلم آیة من کتاب الله خیرلك من ان تصلی مائةرکعة

-: 2.7

تمہاراضج صبح اللہ کی کتاب (قرآن) کی ایک آیت سیصناتمہاری سورکعت نفلی نماز سے بہتر ہے۔

پھرسوچنے کی بات ہیہ ہے کہ جب قرآن کی آیت سکھنے پرطالب علم کوایک سو رکعت کے ثواب سے بڑھ کر ثواب ماتا ہے تو عالم دین جواللہ کی کتاب کا درس دیتا اور انہیں عربی گرائمر کی روشنی میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اسے کتنی سور کعتوں کا ثواب ملتا ہوگا۔

قاوی بزازیه میں امام حافظ الدین بن محمد بن محمد بن شهاب المعروف ابن البر ازمتونی علام حاصل کرناافضل البر ازمتونی علام حاصل کرناافضل ہے (علم صرف مدرسوں سے نہیں بلکہ علماء کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے ) چھر فرماتے ہیں' کے الفقہ افضل من جمیع اعمال البو ''کہ

دین (قرآن وسنت) کاعلم حاصل کرنا سب نیکیوں سے بہتر نیکی ہے ۔لہذااس پر سرماییاور مال خرچ کرنا بھی سب سے افضل سخاوت ادرسب سے زیادہ ثواب ہے۔ (فتاوی مززایہ علی فتاوی هدیه ج۲ ص۳۷۸)

﴿ ایک ہزار رکعت کا تواب ﴾

اس مذکورہ حدیث ابی ذررضی اللہ عنہ کا اگلاحصہ بیہے کہ

ولان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خير لك من ان تصلى الف ركعة ـ

> (الترغيب والترهيب ج اص٩٨.٩٤ بحواله ابن ماجه)

> > -: 2.7

ابوذر\_ تمہاراصبح صبح علم کا ایک باب سیکھنا خواہ اس پڑمل کیا جاتا ہویا اسپر عمل نہ کیا جاتا ہوتمہاری ایک ہزار رکعت ہے بہتر ہے۔

#### وضاحت: ـ

اس میں پچھ ہاتیں وضاحت طلب ہیں ایک مید کھلم کے باب کا سیھنا ایک ہزار رکعت سے بہتر ہے بہاں باب سے مراد ایک موضوع کے مختلف مسائل سیھنا ہے جیسے وضو کے باب میں سے پچھ مسائل سیھنا یا نماز کے باب کے متعلق پچھ مسائل سیھنا یا ذکوۃ کے باب میں سے پچھ مسائل سیھنا یا ذکوۃ کے باب میں سے پچھ مسائل سیھنا یا ذکاح کے باب میں سے پچھ مسائل سیھنا اور کوۃ کے باب میں سے پچھ مسائل سیھنا اور کوۃ کے باب میں سے پچھ مسائل سیھنا اور کوۃ کے باب میں سے پچھ مسائل سیھنا

اور بیہ جوفر مایا گیا خواہ ان پڑمل نہ کیا جا تا ہواس سے مراداصولی مسائل ہیں جن کاتعلق عقا کدسے ہے مل سے نہیں یعنی تو حید ورسالت وحشر ونشر اور جنت ودوزخ کے احوال ہے متعلق باب کاسکھنا۔

### ﴿ امام ما لك رضى الله عنه كا فر مان ﴾

امام ما لک کے شاگر درشیدامام این انگیم فرماتے ہیں کہ میں امام ما لک رضی عند سے پڑ ہتا تھا تو ظہر کا وقت ہوا تو میں نے کتابیں اکٹھی کردیں تا کہ فرضوں سے پہلے پھونوافل پڑھلوں آپ نے بید کھے کرفر مایا کہ' یا ھندا ما الذی قمت الیمه بیافضل مدما کنت فیه ''کہ جب دین کی خدمت کی نیت سے علم عاصل کررہے ہوتو تمھاری نقلی نماز جس کے لیے تم کھڑے ہوے ہو کتابوں کے مطالعہ سے جس میں تم مصروف تھے افضل نہیں ہے معلوم ہوا کہ دین کی کتابوں کا مطالعہ کرنافلی عبادات سے بہتر ہے۔ لہذا نقلی حج وعرے پرخرج کرنازیادہ تواب کا کام ہے۔

# ﴿ د نیااور جود نیامیں ہے ملعون ہے ﴾

会したかったり

سانویں حدیث حضرت ابوهریره رضی الله عنه سے مروی ہے رسول الله علیہ

نے فرمایا

الدنيا ملعونة ملعون مافيها الاذكرالله وماوالاه

#### وعالما ومتعلما

(الترغيب و الترهيب ج ا ص ٩٨ بحواله ترمذي وابن ماجه وبيهقي) ترجمه:-

دنیا اور جو پچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے اور سوائے اس کے جواللہ کی یاد سے تعلق ر کھے اور سوائے عالم دین اور طالب علم کے۔ میڈ احد مدن

ساری د نیاملعون ہے اور جو پچھ د نیا میں ہے سب ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ہاں اللہ کی یا دتو رحمت ہی رحمت ہے اور ہروہ چزبھی اللہ کی رحمت ہے جس کا اللہ تعالی کی یا دیے تعلق ہے۔

مسلمان اورمسلمان کا ہروہ فعل جوشریعت کی روشی میں ہواللہ کی رضا کے لئے ہواورجسکی شریعت نے اجازت دی ہووہ بھی رحمت کے زمرے میں آتا ہے یعنبی جمعیع ما یوشد الی عمله کتاب الله و سنة نبیه اقبول کل مااجازہ الشرع فہومن رحمة الله تعالی (قادری) لہذا ہر مسلمان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت ہے جو کام کرے گاخواہ وہ کی بھی ہعید زندگی ہے متعلق ہووہ رحمت ہے۔

﴿ ونياكيا ٢٠

سوال بیہ ہے کہ دنیا کس چیز کا نام ہے اس کے جواب میں مجھے مولا نار وی علیہ الرحمة کی مثنوی شریف کا ایک شعریا و آگیا ہے وہ فرماتے ہیں۔ چیست دنیا ؟ازخدا غافل بدن نبے قماش و نقرہ و فررند و زن کردنیا کس چیز کا تام ہے؟ اللہ سے فافل ہونے کا نام ہے اور ہروہ چیز دنیا ہے جس میں پڑ کر انسان اللہ سے اور اس کے احکام کی بجآوری سے غافل ہوجائے اس لحاظ سے وہ نماز بھی ونیا تھمریگی جس کے پڑھنے کا مقصد رضائے الہی کی بجائے

بی صورت و ده ماری دیا ہم یک سے پر سے کا مقدرت کا ایک ی جیائے دکھلا دا ہوادر وہ زکوۃ وصدقات اور جج بھی دنیا کے زمرے میں شار ہوں گے جن کا مقصد اللّٰہ کی خوشی کی بجائے شہرت حاصل کرنا ہواور وہ تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی، صنعت وفیکٹری سب دین اور اللّٰہ کی رحمت قرار پاکیں گے جن سے مقصودرزق حلال

کا حصول اور ان کی آمدنی سے معاشرے کے بے روزگار وں مضیفوں ، کمزوروں ،

معذورول،ضرورتمندولاوردين كي مددكرنا ہو\_



صدیث میں عالم و متعلم کا استثناء کر کے بتایا گیا کہ عالم دین کا وجود بھی اللّٰہ کی رحمت اور طالب علم دین کا وجود بھی اللّٰہ کی رحمت و برکت ہے۔لہذا علمائے دین اور طلباء علم دین کواپنے لئے رحمت و برکت سیجھتے ہوئے اس دین کے لئے تعاون کرنا ہر مسل ، یکوفی ، یکوفی مسل ، یکوف

مسلمان کا فرض ہے۔

﴿ مديث نبر ٨ ﴾

﴿ سب سے بہتر صدقہ وخیرات ﴾

آ تھویں حدیث حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ

افضل الصدقة ان يتعلم المرأ المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم

(الترغيب والترهيب ج ا ص ٩٨ بحواله صحيح ابن ماجه شريف)

سب سے افضل وسب سے بہتر صدقہ بیہ ہے کہ ایک مسلمان دین کاعلم سیکھے
پھراسے اپنے مسلمان بھائی کوسکھائے۔اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک
سب سے افضل اور سب سے بہتر سخاوت علماء کرام کی ہے جو دین کاعلم سیکھ کراسے
دوسروں کوسکھاتے ہیں اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس افضل کام میں علماء کرام کا
تعاون کر کے بہترین ثواب واجریاتے ہیں۔

﴿ علماء ستارے ہیں ﴾

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں رسول الله الله الله الله عند ارشاد

فرمایا که

ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البرو البحر فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل الهداة ـ

> (الترغيب و التر هيب ج ا ص١٠١٠٠ بحواله مسند اما م احمد)

1.2.7

زمین میں علماء ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے رات کو خشکی میں اور سمندر میں راھنمائی حاصل کی جاتی ہے تو جب ستارے مٹ گئے راہ گیر بھیک جاییں

اس صدیث میں علاء کوستاروں کی ما نند قرار دیا گیا جیسا کہ دوسری حدیث میں حضور میں اللہ الحمد للداس میں حضور میں اللہ کی ماند تھرایا۔ الحمد للداس میں حضور میں اللہ کے مار خان سے علاء کی کمال عزت افزائی فرمائی گئی ہے کہ ان کے لئے وہی لفظ ارشاد فرمایا جو کہ صحابہ کرام کے لئے فرمایا اوراس میں بیاشارہ بھی ہے کہ اگر مسلمان منزل مقصود کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علاء کا دامن نہ چھوڑیں اور علائے دین کی خوب مدد کریں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علاء کا دامن نہ چھوڑیں اور علائے دین کی خوب مدد کریں تا کہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ علاء بیدا کرنے کے لئے اپنے وسائل سے علاء کی خوب مدد کریں تا کہ اسلام کا خوب بول بالا اور دنیا ہیں دین کا مکمل غلبہ ہواور یہ کہ جولوگ علاء سے الگ

علامه مصطفے محد عمارہ جومصر میں بڑے فاصل اور وزارت تعلیم کے اہم عہدے پر فائز رہے ہیں محدث وفقیہ تھے اللہ ان پر خاص رحمت فرمائے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

# ﴿ زمين ك حمكة سوزة ﴾

شبه ﷺ العلماء بالنجوم التي تزيل غياهب الظلمات فيهتندي بضوء ها كذالك العلماء ينشرون

ضياء العلم على قلوب العاملين ليعملوا ويبينون للناس الحق من الباطل والصحيح من الفاسد فيهتدى من اتبعهم ويخسر من حاد عنهم فالعلماء شموس الله المشرقة في ارضه يزيلون الجهالة والضلال و ظلمات الغواية

(حاشية الترغيب ج اص١٠٠)

-: 2.7

رسول النه و علماء وین کوستاروں کے مشابہ قرار دیا جو گھٹا ٹوپ
اندھیروں کو دور کرتے ہیں تو ان کی روشی کے ذریعے راستہ ملتا ہے جس پر چلا جاتا ہے
اسی طرح علماء دین عمل کرنے کے خواہش ندمسلما توں کے دلوں پر علم کا نور پھیلاتے
ہیں تا کہ وہ عمل کریں اور علماء لوگوں کے لئے حق اور باطل کو واضح کر دیتے اور چھے و فلط
ہیں فرق کرکے دکھا دیتے ہیں تو جس نے ان کی پیروی کی ھدایت پا گیا اور جس نے
میں فرق کرکے دکھا دیتے ہیں تو جس نے ان کی پیروی کی ھدایت پا گیا اور جس نے
مخالفت کی وہ نقصان میں رہا تو علماء رسول اللہ علیات کی زمین پر جپکتے سورج ہیں جو
جہالت اور کمراہی کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں اس میں علماء کو اللہ نے زمین پر اس
کے چپکتے سورج قرار دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کی راہنمائی میں چلنا دنیا و آخر ت
کی کامیا بی کا ذریعہ ہے اور ان کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا دنیا و آخر ت کے نقصان
کی کامیا بی کا ذریعہ ہے اور ان کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا دنیا و آخر ت کے نقصان

# ﴿الله تعالى قيامت كون علماء ع كيافر مائيكا؟﴾

حضرت نظبہ بن حکم سحالی اور حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ معلق نے فرمایان فیصلہ کرنے کے علیہ علیق نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے اپنی کری پرجلوہ گر ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ

انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا ارید ان اغفر لکم علی ما کان فیکم ولا ابالی

(الترغيب والترهيب جا ص١٠١ بحواله طبراني)

-: 2.

میں نے اپناعلم وحلم تم کو صرف اس ارادہ سے دیا تھا کہ میں تم کو بخش دوں جو بھی تم میں تم کو بخش دوں جو بھی تم میں خطا کمیں خطا کمیں خطا کمیں خطا کمیں خطا کمیں خطا کمیں خطاب کیں ) اور مجھے کوئی پروانہیں (ابوموی کی روایت میں جہاؤ جنت میں تمہیں میں نے بخش دیا )

رعالم ومتعلم میں ہی بھلائی ہے

حضرت ابوامامه رسول الله عليه كل حديث روايت كرتے ہيں رسول الله عليه في خديث روايت كرتے ہيں رسول الله عليه في في عليه في فرمايا كه

عليكم بهذا العلم قبل ان يقبض و قبضه ان يرفع و جمع بين اصبعيه الوسطى والتي تلى الابهام هكذا ثم قال العالم و المتعلم شريكان في الخير لاخيرفي سائرالناس (الترغيب و الترهيب جا ص١٠٠١ بعواله ابن ماجه)

-: 2.7

کہ اس (شریعت) کے علم کولا زم حاصل کرواس سے پہلے کہ بیا تھالیا جائے اور آپ نے اپنی درمیان والی اور انگو ٹھے کے ساتھ والی ، دونوں انگلیوں کو اکٹھا کرکے فرمایا عالم اور طالب علم بھلائی میں شریک ہیں اور ان دو کے علاوہ باقی لوگوں میں کوئی مھلائی نہیں۔

صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ علاء کے دنیا سے اٹھ جانے کیوجہ سے بیعلم بھی اٹھ جائے گالہذااس کے اٹھنے سے پہلے اسے حاصل کرویعنی اس علم کو پڑھنے پڑھانے کاسلسلہ بمیشہ جاری رکھو۔

اس صدیث کا نقاضا ہے کہ علماء کرام درس وند رئیس ونقر پروتبلیغ اور تصنیف و
تالیف کتب کے ذریعے اس علم کو زندہ و تابندہ رکھیں اور امرء طبقے پر فرض ہے کہ دہ
حضور اللہ نے کاس فر مان کو سامنے رکھتے ہوئے اس علم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے
لئے درس وند رئیس اور تعلیم و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے علماء دین سے بھر پور
تعاون کریں بلکہ ان کے لئے اس سے بہتر کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔

پہلا کت سے بیخے کا ذریع علم یاعلم والوں سے محبت ہے گھ یہ جوحدیث شریف میں گذراہے کہ عالم اور متعلم بھلائی میں شریک ہیں اور ہاتی لوگوں میں بھلائی نہیں اس کا مطلب سے ہے کہ ان لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے جونہ تو قرآن وحدیث کاعلم رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسے علم والوں سے محبت رکھتے ہیں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نبوی مشن میں ان کا تعاون کریں اور نبوی مشن کیا ہے

ملاحظه فرمايتے۔

## ﴿ نبوى مش ﴾

حفرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کا مجد نبوی ہیں ہے گذر ہواان ہیں ایک گروہ اصحاب صفہ تھے یہ مجد نبوی کے علاء وطلبہ تھے جن کا کام قرآن وسنت کا پڑھنا اور پڑھانا تھا اور دوسرا گروہ عبادت گذاروں کا تھا آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں بھلائی پر ہو یعنی بھلائی کا کام کررہے ہوان میں سے ایک گروہ دوسرے سے بہتر ہے (ان میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) یہ جولوگ ہیں دوسرے سے بہتر ہے (ان میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) یہ جولوگ ہیں بیاللہ سے دعا کمیں ما نگ رہے ہیں اور اس کی عبادت میں مصروف ہیں تو اللہ اگر جاتے ہیں اور اس کی عبادت میں مصروف ہیں تو اللہ اگر جاتے اور چاہے تو بچھ نہ دے۔

( پھردوسرے گروہ جوایک دوسرے کو دین سکھار ہے تھے کی طرف اشارہ کرے فر مایا ) اور پیجولوگ ہیں۔

فيتعلمون الفقه او العلم ويعلمون الجاهل فهم افضل و انما بعثت معلما ثم جلس فيهم ـ

(مشكوة كتاب العلم بحواله سنن دارمي)

1.2.1

تو یہ جو فقہ (قرآن وسنت کے احکام ) کاعلم سکھ رہے ہیں (راوی کہتے ہیں) یا (فر مایا) دین کاعلم سکھ رہے ہیں اوران پڑھوں کوعلم پڑھارہے ہیں تو یہ لوگ سب سے اوٹنچے درجے والے ہیں اور مجھے بھی تو علم کوفر وغ دینے کامشن دے کر بھیجا

گیاہ۔

اس حدیث سے واضح ہوا کہ قرآن دسنت وفقہ کی تعلیم دینا ہی سب سے بہتر
کام ہے اور بیکام کرنے والے اللہ کے ہاں سب سے او نچے درجے والے ہیں اور بیہ
کہ قرآن وسنت کے علم کوفر وغ دینا اللہ تعالی اور رسول اللہ اللہ تعلیہ کا عین منشا اور مشن
ہے ۔ لہذا بیہ بات قطعی اور یقینی قرار پاتی ہے کہ سارے اچھے کا موں پرخرج کرنا اچھا
کام ہے گر قرآن وسنت وفقہ اسلامی علوم کی تعلیم وتدریس و تبلیغ پرخرج کرنا سب سے
برا ثواب اور افضل جہاد ہے اس سے بہتر کوئی مصرف نہیں اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی

﴿ رسول الله الله الله الله الله الله كالله كالله

امام ہیں ہے۔ قب کی شعب الایمان کے حوالہ سے مشکوۃ شریف میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے بوچھا کہ

هل تدرون من اجود جودا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الله اجودجودا ثم انا اجود بني آدم و اجود هم من بعدى رجل علم علما فنشره ، يأتي يوم القيامة اميرا وحده او قال امة واحدة

(مشكوة كتاب العلم)

-: 2.7

کیاتم جانتے ہوسب سے بڑائخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اوراس کارسول بہتر

جانتے ہیں۔ آپ آلی نے نے فر مایا سب سے بڑائی اللہ تعالی ہے پھرسب انسانوں میں سب سے بڑائی وہ مرد سب سے بڑائی وہ مرد سب سے بڑائی میں سب سے بڑائی وہ مرد ہے جس نے دین کاعلم سیکھا پھر اسے (درس و تذریس اور تعلیم و تبلیخ کی صورت میں لوگوں میں) پھیلایا عالم دین قیامت کے دن اکیلا امیر ہو کر آئے گا یا فرمایا امت (جماعت) ہوکر آئے گا یا فرمایا امت (جماعت) ہوکر آئے گا۔

الحمد للّٰداس سے ثابت ہوا کہ رسول اللّٰمائين کے بعد عالم دین کا مقام ہے اور سہ جوفر مایا کدا کیلا امیر ہوکرآئے گامحدث علی بن سلطان قاری کمی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب توبیہ ہے کہ وہ اس شان وشوکت سے میدان محشر میں آرہا ہوگا جیسے ایک حاکم اینے تابعدار ساتھیوں کے ہمراہ اکیلاان کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے کسی کواس کے آگے ہونے کی جرات نہیں ہوتی اور اس کا دوسرا مطلب بیہ ہے کہ وہ اکیلا امیر ہوکرآئیگا یعنی وہ کسی کے تابع ہو کرنہیں آئیگا بلکہ اپنے عقید تمندوں اور تا بعداروں کے ہمراہ ان کا امیر مستقل ہوکر میدان محشر میں آئے گا جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ امت لینی جماعت ہو کر آئےگا چنانچہ حضرت ابراهیم کے بارے بن فرمایا ان ابراهيم كان امة كرحظرت ابراهيم ايك امت يعنى جماعت تق مطلب مید کہ اللہ تعالی نے ان میں اسقدرخو بیاں رکھی تھی جسقد را یک بڑی جماعت کے افراد میں ہو یکتی ہیں وہ ایک ابراھیم میں اللہ نے جمع کر دی تھیں چنانچہ شاعر نے کہا ہے ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

کہ اللّٰہ پرمشکل نہیں کہ وہ ایک جہان کو ایک شخص میں جمع کروے

یمی شان عالم دین کی ہے کہ وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس شان کہ ساتھ آئیگا کہ کمالات واعز ازات کا ایک جہان اس میں سمویا ہوا ہوگا اور بید کہ اس کے ساتھ اس کے عقید تمندوں اور محبت والوں کی جماعت ہوگی لیعنی جن کی وہ شفاعت کرے گا اور ان کو بخشوائے گا۔

# ﴿ قیامت کے ون عالم وین شفاعت کرے گا ﴾ حضرت ابوامات سے مروی ہے رسول اللہ اللہ نظافی نے فرمایا کہ

يجاء بالعالم و العابد فيقال للعابد ادخل الجنة و يقال للعالم قف حتى تشفع للناس

(الترغيب والترهيب ج ا ص ١٠٢ بحواله اصفهاني وغيره)

-: 2.7

عالم دین اورعبادت گزارکو (قیامت کے دن) لایا جائیگا عبادت گزارے کہا جائے گا گھر جائے جنت میں کہا جائے گا گھر جائے جنت میں حافل ہوجاؤ اور عالم سے کہا جائے گا گھر جائے جنت میں جانے سے پہلے بچھ (گنا ہگار) لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بخشوا لیجئے حضرت شخ مصطفے محمد غمارہ مصری جو وزارت معارف مصریہ کے اکابر علماء و مشاکخ و اسا تذہ (یروفیسرز) میں سے تھے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

وفيه ان محبة العلماء والسير على منهجهم سبب الفوز في الاخرة ويأذن الله للعلماء ان يشفعوا للمحبين - (حاشية الترغيب والترميب جاص ١٠١)

\_\_\_\_\_\_\_

-12.7

یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ علاء وین سے محبت کرنا اور ان کی راہنمائی میں چلنا آخرت میں کا میابی کا سبب ہے اور یہ کہ اللہ تعالی قیامت کے دن علاء دین کواس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اپنی محبت وعقیدت والوں کی شفاعت کر کے ان کو بخشوایش ۔

حضرت جابر عمروی ہے کدرسول اللہ اللہ فیلے نے اشاوفر مایا

يبعث العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة و يقال للعالم اثبت حتى تشفع بمااحسنت ادبهم.

(الترغيب والترهيب جاص ١٠٢ بحواله بيهتي وغيره)

1.2.7

عالم دین اورعبادت گذارلوگ اپنی اپنی قبروں ہے اٹھائے جا ئیں گے تو عبادت گذاروں سے کہاجائے گا جنت میں داخل ہوجا وُ اورعلاء دین سے کہاجا بڑگا تھہر جاؤپہلے شفاعت کر کے کچھلوگوں کو بخشوالواس لئے آپ نے اُن کو دین کی اچھی طرح تعلیم دی تھی۔

# ﴿ انبیاء کے قائم مقام ﴾

امام ابوالشیخ تواب میں اورامام دیلمی مندالفردوس میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے رویت کرتے ہیں رسول التُعلِی نے فرمایا

اذااجتمع العالم والعابد على الصراط قيل

للعابد أد خل الجنة و تنعم بعبادتك و قيل للعالم:قف هنا واشفع لمن أحببت فانك لا تشفع لا حدالا شفعت فقام مقام الانبياء\_

(كنزالعمال ج ١٠٥ ١٣١ صديث نبر ٢٨٩٨٨)

کہ عالم اور عبادت گذار جنت میں جانے کے لئے جب بل صراط پرا کھٹے
ہوں گے عبادت گذار سے کہا جائے گا تو جنت میں جااورا پنی عبادت کے بدلہ عیش کر
اور عالم سے کہا جائے گا تم یہاں تھم روجس جس کی چاہوشفاعت کر کے اسے بخشوا کر
جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤتم جس جس کی بھی شفاعت کرو گے تہاری شفاعت
قبول کی جائے گی اور اسے بخش دیا جائے گا تو عالم دین پیغیمروں کی جگہ کھڑا ہوگا اور
شفاعت کرے گا۔

و عالم کا ورجہ جنت میں عابد سے کس قدر او نیچا ہوگا؟ پہ حضرت عبداللہ بن عرفی ہروی ہے رسول اللہ اللہ اللہ فیلے نے فرمایا عالم دین کا درجہ جنت میں عبادت گذارلوگوں سے ستر در ہے بلند ہوگا اور دو درجوں کے درمیان کا فاصلہ ایک تیزی سے بھا گئے والے گھوڑے کا ستر سال کا سفر ہوگا۔ عالم کو بیا و نچا درجہ اس لئے حاصل ہوا کہ شیطان لوگوں سے نا جائز کام کرا تا ہے جبکہ عالم دین لوگوں کو نا جائز کا موں سے روکتا ہے (اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا) اور عبادت گذار شخص تو بس اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے نہ وہ بدعت کو دیکھتا ہے اور نہ بی اسے پہچانتا ہے (التر غیب و المقر هیب ج اس ۱۰۲ بحوالہ امام اصبهانی)

### ﴿ ایک عالم اور ایک ہزار عبادت گذار ﴾

تر مذی وابن ماجہ و بیھ قسی شعب اللایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ ایک عالم دین ایک ہزار عبادت گذاروں کے مقابلہ میں شیطان پرزیادہ سخت ہے یعنی شیطان کے لئے ایک ہزار عبادت گذار لوگوں کو گمراہ کرنا اور بھٹکا نا مشکل نہیں گر ایک قرآن وسنت وفقہ کے علم رکھنے والے عالم کو گمراہ کرنا اور بھٹکا نا مشکل ہے۔

#### ﴿ ایک عالم دین سے تھوڑی دریشریعت کی بات سکھنے کا تواب ﴾

امام بیده قی وامام دار قبطنی اپنی سندول کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوھری ڈنے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے خرمایا کہ عالم دین سے شریعت کے علم سیجنے سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں اور ضرور ایک عالم دین ایک ہزار عبادت کی داروں کے مقابلہ میں شیطان پر زیادہ شخت ہے اور ہر شدشی کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین یعنی اسلام کا ستون (جس پر دین اسلام قائم ہے) فقد (قرآن وسنت) کا اور اس دین یعنی اسلام کا ستون (جس پر دین اسلام قائم ہے) فقد (قرآن وسنت) کا علم ہے اور حضرت ابوھری ڈنٹریعت) کا علم ہے ور حضرت ابوھری ڈنٹریعت کی میں تھوڑی دیر بیٹھوں اور فقد (شریعت) کا علم سیکھوں یہ جمھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات صبح سے تک عبادت میں گزاروں اور دار قبط نسی کی روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر (عالم دین سے ) شریعت کاعلم سیکھنالیلۃ القدر کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

شریعت کاعلم سیکھنالیلۃ القدر کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

شریعت کاعلم سیکھنالیلۃ القدر کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

(القر غیب والمقر هیں جاس ۱۰۲)

#### قارئين!

ان حدیثوں کی روشنی میں آپ نے جان لیا کہ عالم اورین کا کیا مقام ہے اور اس کی خدمت میں بیٹھ کرشر بعت کے احکام سکھنے کا کیا تواب ہے۔ اس کے بعداب ہماری کوشش ہونی جاھئے کہ ہم وین کے علم سکھنے کے سلسلے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، شریعت سیکھیں سکھا کیں ،شریعت کے علم کے سرچشمہ قرآن وسنت کے علوم کوفروغ دیں ،علاء پیدا کریںا پی محفلیں قرآن وسنت کے وعظ سے منور اور روثن کریں۔ ہارے وہ تی بھائی کس قدر ناسمجھ ہیں جوداڑھی منڈوں اور دین سے بے خبرنعت خوانوں کے ذریعے شریعت سے نا واقف غیر عالم شاعروں کی<sup>اکھ</sup>ی ہوئی نعتیں پڑھوا پڑھوا کر ساری ساری راتیں ضائع کردیتے ہیں ان پر مال و دولت لٹاتے ہیں اور ان دین کے علم سے بے خبر پیشہ ورنعت خوانوں کی جھولیاں دولت سے بھر کر غریب طلباء کاحق مارتے ہیں بیحق ان طلباء کا تھا جو گھریار چھوڑ کر وطن سے دور رہ کر قرآن وسنت کاعلم سکھ رہے ہیں بیدحق ان دینی مدارس کا تھاجونا موافق حالات ومشكلات كامقابله كر كے طرح طرح كى يريشانيوں كو برداشت كر كے دن اور رات ا یک کر کے قر آن وسنت اور شریعت کے علوم کی مثم پروش کررہے ہیں۔

کین افسوں کہ ہمارے نامجھ مالدار سی ان دینی مدرسوں اور طلباء کو اہمیت نہ
دے کر اپنا سرمایہ ضائع کرتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن وسنت کے مراکز کو بے
یارومددگار چھوڑ کر ان پیشہ ور بے علم نعت خوانوں کی جھولیاں دولت سے بھر کر
گویالوگوں کو ایک طرح کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو عالم دین بنانے ک

بجائے نعت خوان بناؤ تا کہتم تھوڑے سے عرصے میں مالدار بن جاؤ کیونکہ عالم دین ہونے کے لئے تو سالہا سال لگ جاتے ہیں پھراس کے باوجودی قوم میں عالم دین کی کوئی قدرنہیں ہے جبکہ نعت خوان بننے میں کوئی وقت نہیں لگتا نہ ہی تعلیم کی ضرورت ہے بس گلا اچھا اور آ واز اچھی ہونی چاہیے خدا تعالی ان ہے قیامت کے دن سوال كرے اجبكة رآن يس بك ولتسئلن يومئذعن النعيم (سورة تكاننر) كه قيامت كے دن تم سے ايك ايك نعمت كے بارے ميں يو چھا جائے گا اور دولت کے بارے میں خصوصا یو چھا جائے گا کہتم نے اسے کہاں خرچ کیا اور کیوں خرچ کیا۔ قرآن وسنت کے علوم کو فروغ دینے کے کام پرخرچ کرنے کی بجائے قر آن وسنت سے نا واقف شاعروں کی کھی ہوئی نعتیں اور دین کے علم سے بے خبر پیشہ ورنعت خوانوں پرساری ساری رات دولت کیوں لٹاتے تھے؟ اور ڈھول باہے پٹوانے ،اور مزاروں کے اوپر غلافوں کے ڈھیر لگادینے اور خانقا ہوں اور مزاروں کے گلوں میں رقمیں ڈال ڈال کر ان کے مجاوروں کو دولتمند بناتے تھے جبکہ تمہارے عقیدوں کے علمی مرکز دیں کے سرچشمے ،قر آن وسنت کے علوم کوفروغ دینے اور دین کی مثمع کوروش رکھنے والے مدارس ،طلباء وعلماءتمہاری مدد سےمحر وم مشکلات و تکالیف برداشت کرتے تھے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں ان ناسمجھ مالدارسنیوں سے بیسوال ضرور یو چھا جائے گا خداراغور سیجنے کہ علم کی کیا شان ہےاور عالم دین اوراس ہے دین سکھنے کا کیا درجہ ہے کہ اس کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اور اس کے حضور زانو نے اوب تذ کر کے اس سے قر آن دسنت وفقہ کاعلم سیصنالیلۃ القدر کی ساری رات کی عبادت سے بهتراورزیادہ ثواب ہے کیونکہ لیلۃ القدر کی عبادت کے ثواب کاتعلق توا کے شخص کو ملے گااس کا فائدہ تو ایک ہی شخص تک محدودرہ جائے گا جبکہ قرآن وسنت کے علم سکھنے کا فائدہ پوری قوم کو بلکہ پورے عالم اسلام کو پنچے گا یہاں سے اندازہ سیجئے گہاس مشن پر جو اپنے مال و وسائل خرج کرے گائس قدر بڑا اثواب پائے گا اور اللہ اوراس کا رسول تالیقے اس سے س قدرخوش ہوں گے۔

آپ کومعلوم ہوکہ رسول التہ واللہ کی خدمت میں مال غنیمت آیا اور پھوغلام

ہمی آئے اور لونڈیاں بھی آئیں ،حضرت بی بی فاطمہ حضو متالیق کی خدمت میں حاضر

ہوئیں اور عرض کی کہ جمیس غلام یالونڈی خدمت گار عطافر مائیں۔ آپ نے فر مایا اے

ہری پیاری شنم ادی آپ جانتی ہیں کہ میں نے مجد نبوی میں قرآن وسنت کی تعلیم

دینے کا سلسلہ شروع فر مایا اور مدرسہ قائم کیا ہے جسمیں دور دراز کے مسافر وغریب

آگر دین سکھ انے والے علاء صحابہ اپنا سارا وقت ان پرخرچ کرتے ہیں اور سکھنے

ہوانیں دین سکھانے والے علاء صحابہ اپنا سارا وقت ان پرخرچ کرتے ہیں اور سکھنے

والے ان سے سکھتے ہیں یہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں میں ان غلاموں اور لونڈیوں کو

والے ان سے سکھتے ہیں یہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں میں ان غلاموں اور لونڈیوں کو

خاجنہیں اس مدوی بہت ضرورت ہے۔

گاجنہیں اس مدوی بہت ضرورت ہے۔

میری جان اکیا میں آپ کو اس کے بدلے جوتم نے مانگی ایس چیز نہ بتادوں جس کوتم کروتو اس سے درجے بلنداور خطا کیں معاف ہوں اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں؟ عرض کی ضرور بتا ہے فرمایا ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان الله ۳۳ بار الحمد لله ۳۳ بار الله اکبو پڑھا کر۔

ميرے بھولے بھالے تی بھائيو! ذراغور کرو كەرسول الله الله الله فيات

مدرسہ کے طلبہ وعلماء اصحاب صفہ کی ضروریات کو اپنی شنمرادی کی ضرورت پرترجیج دی
لیکن ہم ہیں کہ قرآن وسنت وشریعت کے علوم کو حاصل کڑنے والے طلباء وعلماء اور
دین کے مرچشے دینی مدارس کونظرانداز کر کے علم دین سے بے خبرشاعروں کی کسی ہوئی
تعتیں پڑھنے والے بے علم و بے شرع نعت خوانوں، قوالوں ، میر اھیوں پر دولت
لفاتے پھر رہے ہیں۔

﴿شرم كى بات ﴾

اور پہنٹی شرم کی بات ہے کہ آپ کے جلسے اور سینج پر آ کر بے علم و بے شرع نعت خوال جنہوں نے نہ تو دین کاعلم سیکھا نہ سالہا سال محنت کی محض گلے بازی اور آ واز وں کے اتار چڑھاؤ کا مظاہرہ کیا وہ تو آپ کے تئے سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے آپ کی عطاؤں اور رویوں سے جھولیاں بھر کر جارہے ہوتے ہیں جبکہ علماء بیجارے جو وارث الانبیاء ہیں جنہوں نے سالہاسال علم دین حاصل کرنے پرخرچ کئے خالی جھولی یا چندرو نے جیب میں ڈالے آپ کی نامجھی ونا قدری پرافسوس کرتے جارہے ہوتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ میرے یقین میں جو مجھے قرآن و سنت کے علم کی بدولت ملااللہ کے فرشتے بھی افسوس کرتے ہوں گے اور خوداللہ اوراس کے رسول شاہلتہ بھی قرآن وسنت کے علوم کے حامل علماء اورعلم کی نا فندری پر ناراض ہوتے ہوں گے۔

#### ﴿ شرعی موقف ﴾

پیارے بھا ئیو! ہمارا شرعی موقف یہ ہے کہ محض دفعت خواتی کی محفلیں نہیں ہونی چاہیں البتداس کے شروع میں یا ہونی چاہیں البتداس کے شروع میں یا مجھی بھی درمیان میں علماء دین جیسے امام اہلسنت پریلوی ،مولانا خسن رضا خان وغیر ہما کی تھی ہوئی نعتیں پڑ ہوائی جا ئیں وہ بھی نماز کے پابنداورداڑھی والے ہاشرع نعت خواتوں ہے ، بے نماز اور داڑھی منڈوں ہے نہیں کیونکہ ڈارھی منڈانے والے سے حضور تابی ہوتے اس لئے الیے محفل سے خوش نہیں ہوتے اس لئے الیے محفل سے نہیں پڑھوائی جا ہے۔

اور مزاروں پر غلافوں کے ڈھیر نہیں لگانے چاہئے ایک آ دھا غلاف ہی کافی
ہوادر نہ ہی بہت زیادہ قیمتی غلاف ہوں بلکہ درمیانہ درج کے سادہ ایک دوغلاف
کافی ہیں اس سے زیادہ مال کو ضائع کرتا ہے جو گناہ ہے یہی موقف امام اہلسنت
علامت بر بلوگ ودیگر اکابرین اہلسنت کا ہے کیونکہ غلافوں کی اصحاب مزارات کوتو
ضرورت نہیں ہے غلاف تو محض لوگوں کے لئے علامت کے طور پر ہیں کہ وہ غلاف کو
ذکھے کر سمجھیں کہ یہ کی بزرگ کا مزار ہے تو وہ آ کر دعا کریں۔ بس اس سے زیادہ اور
کوئی بات نہیں ہے۔



مشن نعت خوانيال نه بوقرآن وسنت كى تبليغ بوجيها كهالله تعالى حضور مالله

کے بارے میں فرماتا ہے

يتلوعليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب و الحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون (البقرة)

-: 2.7

یعنی میرے رسول میں پڑھ کے جہیں تمہاری کتاب (قرآن) کی آیتیں پڑھ پڑھ کرتے ہیں اور تہہیں قرآن وسنت کی تعلیم دیتے ہیں اور تہہیں قرآن وسنت کی تعلیم دیتے ہیں اور تہہیں وہ علم دیتے ہیں جو تہہیں پہلے نہ تھا۔ بس اس طرح کے وعظ جمارے مشن ہوں جن میں اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھی جا کیں اور سامعین کے دلوں کو اللہ کے کلام کے ذریعے پاکیزہ بنایا جائے اور ان کو وعظ وتقاریر کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے اور ان کو کا وہ نکات ولطا کف کی باتیں بنائی جا کیں جن سے ان کے علم میں اضاف ہو۔

بس یبی اہلسنت کامشن تھااور ہمیشہ ہے رہاہے مگر چند سالوں ہے اہلسنت کے لوگ غفلت کا شکار ہوکرا پناسچامشن بھول گئے ہیں اور اس سید ھے ہے رائے ہے جو ہزرگوں کا تھا ہے کران نعت خوانیوں اور قوالیوں کوا پنامشن سمجھ ہیشے ہیں ۔ وہ معزز تھے زمانے ہیں مسلمان ہوکر

وہ عزز تھے زمانے ہیں سلمان ہوگر . تا میں سام اسلمان ہوگر

اورتم خوارهوے تارک قرآن ہوکر (اقبالٌ)

آمدم برسرمطلب

اس منی گفتگو کے بعد ہم پھراپنے اصل مقصد کی طرف واپس آتے ہیں کہ

رسول التُعلِينة كِنزد يك دين (قرآن وسنت) كِعلم وعلماء كاكيامقام مرتبه-

#### ﴿ وراثت نبويه ﴾

حفزت ابوهریرہ مدینہ منورہ کے بازار سے گزرر ہے تھے اور لوگ اپنے کاروبار میں مصروف تھے آپ وہال رک گئے اور بہا واز بلند فرمایا۔

اے بازار والو بہیں کس چیزنے بے بس کردیا؟لوگوں نے کہا اے ابوهريرةً، آپ كى بات كاكيا مطلب ہے؟ فرمايا رسول الله الله كي وراثت مجدييں بث رہی ہے اورتم یہاں محروم بیٹھے ہو۔ کیاتم جانے نہیں کہ وہاں سے اپنا حصہ لے آؤ۔لوگوں نے عرض کی کہ رسول اللہ واللہ کی وراثت کہاں بٹ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا متجد نبوی میں ۔ تو لوگ بڑی تیزی سے متجد نبوی کی طرف چل پڑے اور حضرت ابوهريرة وبال كفر برجي كدوه واليس آكة آب في ان يوجهامهيس كيا موا تم کیوں واپس آ گئے؟ لوگوں نے عرض کی ہم محبد گئے اندر جا کر دیکھا تو ہمیں وہاں کوئی چیزتقسیم ہوتی اور بہٹتی نظرنہیں آئی ،آپ نے ان سے فر مایا کیاتم نے مجد میں کسی کونہیں ویکھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے پچھلوگوں کو وہاں نماز غراصتے ويكهااور يجهلوكول كوقرآن كأتلاوت كرتي ويكها وقسوما يتهذاك وون الحلال والحوام اورايكروه كوبم في ويحاجوطال اورحرام كمائل ياو كررب تقاور بره برهارب تقرآب فان عفرايا ويحكم فذاك ميراث رسول الله مليولله تمحار لئ افول كامقام بمنهيل سمج ين دين كاعلم بي رسول التعليق كي ميراث ب\_

### ﴿سب سے افضل عبادت ﴾

حفرت عبدالله بن عرق عمروى مرسول التعلق في ارشادفر ماياكه افضل العبادة الفقه و افضل الدين الورع (الترغيب والترهيب بحواله طبراني ج اص ٩٢)

-: 2.7

کرسب ہے بہتر عبادت دین کاعلم (قرآن وسنت کے احکام) سیکھنا ہے گویاسب سے بڑا عابد طالب علم اور عالم دین ہے،لہذاان پرخرچ کرنے والاسب سے بڑی عبادت میں شریک ہے۔

#### مشكل آسان كرنا

ایک لمبی کا حدیث ہے جمے ہم مختلف عنوا نوں کے ساتھ کئی گلڑوں میں نقل کرتے ہیں حضرت ابوھریر ؓ نے فر مایا کہ رسول الٹیوالی نے ارشاد فر مایا کہ

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

-: 2.7

جس نے ایک مسلمان کی دنیا کی مشکلات و پریشانیوں میں سے ایک مشکل و پریشانی کودور کر دیا اللہ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات و پریشانیوں میں ہے سب سے بڑی مشکل و پریشانی کودور کر دےگا۔

ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و الاخرة

-: 2.7

اورجس نے ایک سلمان کاستر ڈھانپا (لیعنی اس کاعیب ڈھانپا) اللہ دنیااور آخرت میں اس کے عیب ڈھانپے گا۔

ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة

-: 2.7

اور جس نے کسی تنگدست کی تنگدتی دور کی اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی تنگدتی دور کردے گا۔

والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه تجمرات

اورالله بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں

رهتائ

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الي الجنة

1:27

اور جوشخص علم دین سکھنے کے لئے راستے پر چلا اللہ اس کی برکت ہے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ علم دین سکھنے اور سکھانے والے (طلبہ اور علماء) جنتی ہیں لہذا ان سے محبت کرنا اور ان پرخرج کرنا بھی سب سے بردی عمادت ہے۔

ومااجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الاحفتهم الملائكةو نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده.

(مشكوة كتاب العلم و مسلم شريف)

-: 2.7

اور جولوگ اللہ کے گھروں (مسجدوں) میں سے کسی ایک گھر میں انسٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے اور آپس میں اس کا درس سنتے سناتے ہیں رحمت کے فرشتے ان پر اپنے پر بچھاد سیتے ہیں اور ان پر سکون واظمینان اتر تا اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اینے موجود فرشتوں کے سامنے ان کو یا دفر ما تا ہے۔

ہے موجود فرشتوں کے سامنے ان کو یا د فرما تا ہے (صحیح سلم جمع سر ۳۲۵)

لہذا جو لوگ اللہ کی کتاب کا علم سکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے اوراس کے درس و تدریس کے انتظام واھتمام پرخرچ کریں گےان پرجھی سکون اترے گا اور اللہ اپنے ہاں ان کا بھی ذکر فر مائے گا۔

﴿ طالب علم كوخوش آمديد ﴾

حضرت صفوان بن عسال مرادیؓ ہے مروی ہے کہ میں رسول اللّٰمَالِیٰ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا آپ معجد میں اپنے سرخ رنگ کے تکبیہ کے ساتھ ملیک

لگائے تشریف فرما تھے تو میں نے عرض کی یا رسول الڈیڈیلیٹی میں حضور علیات کی خدمت میں اسلیے حاضر ہوا ہوں کہ میں یہاں علم حاصل کروں (میرا نام یہاں کے طلباء میں شامل فرمالیجئے) آپ نے فرمایا کہ

مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكة باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السمآء الدنيا من محبتهم لمايطلب

(رواه احمد الترغيب والترهيب جا ص٩٥)

-: 2.7

طالب علم کوخوش آمدید بے شک طالب علم کی شان ہے ہے کہ رحمت کے فرشتے علم کی محبت کی وجہ ہے اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں پھر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں حتی کہ آسان کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے خابت ہوا کہ علم سے محبت کرنا فرشتوں کی شان ہے جوعلم سے محبت کرے گاوہ اسے سکھے گااور اس پرخرچ بھی کرے گا۔

تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة و مذاكرته تسبيح و البحث عنه جهاد و تعليمه لمن لا يعلمه صدقة و بذله لاهله قربة لانه معالم الحلال

والحرام ومنا رسبل اهل الجنة وهوالانيس في الوحشة والصاحب في الغربة و المحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الاعداء والزين عندالاخلاء

-: 27

علم دین حاصل کر و بے شک اللہ کی رضا کے لئے دین کا حاصل کر نااللہ کے خوف کی نشانی ہے اوراس علم کی طلب عبادت ہے (بلکہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ہے بھی بہتر عبادت ہے جیسیا کہ حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے ) اور علم کی باتیں کرنا اور سنزا (اللہ کی ) شبیج ہے اور آپس میں علم کی بحث و تکرار جہاد (بلکہ سب سے بڑا جہاد) اور جو خض علم نہیں جانا اے علم سکھانا صدقہ (و خیرات و سخاوت ) ہے اور جو علم کا اہل ہوا ہے علم دینا بڑی نیکی ہے کیونکہ دین کا علم حلال وحرام ، جائز ونا جائز کے جانے کا ذریعہ ہے اور جنتیوں کے راستوں کا او نیچا نشان ہے اور گھبرا ھٹ بیس انس و جانے کا ذریعہ ہے اور جنتیوں کے راستوں کا او نیچا نشان ہے اور گھبرا ھٹ بیس انس و عبت دینے والا ہے اور مسافری میں ساتھی ہے اور تنہائی میں باتیں کرنے اور دل بہلا نے والا ہے اور دستوں کے ہاں زینت ہے۔

پهرآپ علي نفرمايا

يرفع الله به اقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتص اثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى الى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبا جنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر و انعامه لان العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الابصار من الظلم

-: 2.7

اللہ تعالی علم دین کی برکت سے علم والوں کو اونچا کرتا ہے تو آئییں (دنیا و
اخرت کی) بھلائی میں لوگوں گے آگے آگے چلنے والا بنا تا ہے ان کے قدموں کے
افٹانوں کی پیروی کی جائے اوران کے کاموں کی پیروی کی جائے اوران کی رائے کو
حرف آخر سمجھا جائے فرشتے ان کی صحبت میں ماکل ہوتے ہیں اور ان سے برکت
حاصل کرنے کے لئے ان کے جسموں کو اپنے پر ملتے اور ہرتر وخٹک چیز اور دریاؤں کی
محجلیاں اور دوسر ہے جانور اور خشکی کے درند ہے اور درسر ہے جانور چو پائے ان کے
محجلیاں اور دوسر ہے جانور اور خشکی کے درند ہے اور درسر ہے جانور چو پائے ان کے
جو انہیں جہالت سے بچاتا ہے اور آئھوں کا چراغ ہے جو آئھوں کو اندھیر ہے
جو انہیں جہالت سے بچاتا ہے اور آئھوں کا چراغ ہے جو آئھوں کو اندھیر ہے
ابچاتا ہے۔

يبلغ العبد بالعلم منازل الاخيار و الدرجات العلى في اندنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الارحام وبه يعرف الحلال و الحرام و هو امام العمل و العمل تابعه يلهمه السعدآ ، و يحرمه الاشقيآ،

(رواه الامام ابن عبدالبر النمري في كتاب العلم، الترغيب و الترهيب ج ١ ص ٩٠.٤٠)

-: 2.7

علم دین سے بندہ اللہ کے پہندیدہ بندوں کے درجوں اور دنیا و آخرت کے بلند مرتبوں کو پہنچ جاتا ہے علم میں غور وفکر کرنا دن کے روز ہے کہ برابر اور اس کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کے برابر تواب ہے اس علم کے ذریعے رشتوں کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں اور اس علم کے ذریعے حلال وحرام کا بیتہ چاتا ہے اور بیر قرآن وسنت کاعلم )عمل کا راھنما اور عمل اس کے تالیع ہے نیک بختوں کو ہی علم کے حاصل کرنے کا خیال (اللہ کی طرف سے ) دل میں ڈالا جاتا ہے (اوروہ اس کے حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں ) اور بد بخت ہی اس سے محروم کئے جاتے ہیں۔

#### ﴿ قابل توجه ﴾

امام ابن عبدالبر في اس حديث كوائي كتاب جامع العلم والعلماء ميس سند كساته ووايت كرك لها به سنده حسن كداس حديث كى سندا تجيى به اورساته بي لكها به كداس حديث كو بم في تنف سندول كرساته ووايت كيا به ام زكى الدين حافظ عبد العظيم بن عبد القوى المنذري كا اس حديث كوا في كتاب التو غيب والتو هيب مين فضائل علم وعلماء كرسليل ميس لا نااس حديث كو البحيت كوواضح كرتا به التميت كوواضح كرتا به والتو هيب مين فضائل علم وعلماء كرسليل ميس لا نااس حديث كا البحيت كوواضح كرتا به والتو هيب مين فضائل علم وعلماء كرسليل ميس لا نااس حديث كا البحيت كوواضح كرتا به والتو هيب مين فضائل علم وعلماء كرسليل مين لا نااس حديث كا البحيت كوواضح كرتا به والتو هيب مين فضائل علم وعلماء كرسليل مين لا نااس حديث كا البحيت كوواضح كرتا به والتو هيب مين في المين المين كوران كوران

# ﴿ افضل جهاد ﴾

اس حدیث میں بیفر مایا گیاہ والبحث عنه جهاد کر آن و سنت کے احکام ومسائل کی آپس میں بحث کرنا و تکرار کرنا جہاد ہی نہیں بلکہ افضل جہاد ہے یعنی سب جہادوں سے بہتر جہاد ملم دین کا سیکھنا سکھانا ہے۔

کفار کے ساتھ خاہ کشمیر میں ہویاا فغانستان یا فلسطین ولبنان میں ہویا بوسینا اور چیچنیا میں کہیں بھی ہواس سے افضل واعلی جہاد قرآن وسنت کے علوم کا پڑھنا پڑھانا ہے کیونکہ علم جڑمل ونیکی کی بنیاد ہے۔

#### ﴿ द्रिष्टी १० १ ते । देश

اسلامی ریاست کی سرحد پر جومجاهد بین لڑتے اور جہاد کرتے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے اور جہاد کرتے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے اور قرآن وسنت کاعلم پڑھنا اور پڑھانا اور لوگوں کے عقا کدواعمال کی اصلاح کرنا جہاد اکبر (سب سے بڑا جہاد ) ہے جب صحابہ جہاد سے واپس آئے تو اسے نبی کریم ہوگئے نے ارشاد کریم ہوگئے نے جہاد اصغر (سب سے چھوٹا) تھبرایا چنا نچے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا

رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

-: 2.

کھم چھوٹے جہادے بڑے جہادی طرف لوٹے ہو۔ یعنی سرحدول پرلڑا جانے والا جہاد چھوٹا ہے اور گھر میں رہتے ہوئے ان رِ هوں کودین کاعلم سکھا کرانہیں عالم بنانا بیہ جہادا کبرہے۔

(حواله ملاحظه بو اتحاف السادة المتقين ج٢ص٢٩.ج٤ ص٢٦. تهذيب تاريخ دمشق ج٢ص٤. كشف الخفا عجلوني ج١ ص٢٥. الاسرار المرفوعة ٢٠٠٠ تذكره ١٩١)

ای طرح دوسری صدیث میں کہ جب آپ اللی غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ عرض کی گئی کہ خوش آمدید آپ جہاد سے واپس تشریف لائے آپ نے فرمایا نہیں واپس نہیں آئے بلکہ رجعنا من الجہاد الاصغو الى الحجہاد الاحبو کہ جم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں (اطراف الحدیث ج صن ۱۲۱)

اورتاریخ بغداد میں ہے کہ حضو والیہ ایک غزوہ (جنگ) ہے والیس تشریف

لائے صحابہ بھی آپ کے ہمراہ تھے آپ نے فرمایا

قدمتم خير مقدم و قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

(تاریخ بغداد ج۱۳ص ۲۹۳)

متہمیں خوش آمدیداورتم چھوٹے جہادے بڑے جہادی طرف آئے ہو۔ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ جمے بہت بڑا جہاد کہا گیا ہے وہی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میمیرامشن ہے اف ما بعثت معلما مجھے علم کوفروغ دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

(صحيح مسلم و جامع بيان العلم و العلماء)

کیم وین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرداور عورت پرفرض ہے بلغوا عنی و لو آیة

میری طرف سے دوسروں تک پہنچاکر رہواگر چدایک آیت (یا ایک

حديث) اي أو

اورفرمايا

تعلم واالعلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض و علموها الناس

(دار قطني وبيهقي كنزالعمال ج١٠ ص١٢١)

یعن علم پڑھواور دوسروں کو پڑھاؤ اور خاص کرورا ثت کاعلم بھی پڑھواورا ہے

دوسروں کو پڑھاؤ۔اس سے ثابت ہوا کہ علم کوفروغ دینارسول الٹھائیے کی منشا اور آپ

کاواحد مشن ہے۔

. لہذاا سے فروغ دینے کے لئے اپنے وسائل خرچ کرنا افضل ترین عبادت

}

﴿عالم مجابد سے افضل ہے﴾

حضرت علی فرماتے ہیں

العالم افضل من الصائم القائم المجاهد

-: 2.7

کہ عالم دین اس شخص ہے بہتر ہے جودن کوروزے کے ساتھ جہاد کرنے

#### اوررات کو کھڑے ہو کرعبادت کرے

(احياء العلوم ج اص ١٨)

علماء فرماتے ہیں جس نے دین (قرآن دسنت) کاعلم حاصل کرلیا اس نے اپنے اندر ہر کمال اور ہر خوبی جمع کرلی اور جس نے بیعلم حاصل نہ کیا اس نے کوئی خوبی حاصل نہ کی

(احياالعلوم ج اص١١)

﴿ دین کے علم والے اور نبی کے درمیان فرق ﴾ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا

من جاء اجله وهو يطلب العلم لقى الله ولم يكن

بينه وبين النبيين الا درجة النبوة

(طبراني او سط الترغيب

والترهيب ج اص ٩٦)

-: 2.7

جے اس حال میں موت آئی کہ دین کاعلم حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ اس سال میں ملے گا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف نبوت کے درجہ کا فرق ہو گا۔

یا درہے کہ علم کی طلب بھی ختم نہیں ہوتی حتی کہ اس کے باوجود کہ حضور علیقی کوانڈدتعالی نے قیامت تک کے کل علوم عطافر مادیے اور پچھاس کے بعد بھی پھر بھی حکم فرمایا کہا ہے حبیب آپ بیدعا کیا کریں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

#### رب زدنی علما

-: 2.7

اے میرے دب میرے علم میں زیادتی فبزما لہذا ہرطالب علم، طالب علم اور ہرعالم بھی عالم ہونے کے باوجود بھی طالب یا ہے۔

### ﴿سرّصديقين كاثواب ﴾

امام ابومنصور دیلمی مندالفردوس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں رسول الٹیجائیے نے فرمایا کہ

من تعلم بابامن العلم ليعلم الناس اعطى ثواب سبعين صديقا

(الترغيب والترهيب جا ص٩٨)

-: 2.

جس نے دین کے علم (شریعت کے احکام) کا ایک باب سیھا تا کہ لوگوں کو پڑھائے اسے سترصدیقوں کا ثواب دیا جا تا ہے۔ یا درہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ

من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين

-: 2.7

'' نبیوں اور صدیقوں اور شھید وں اور صالحوں میں ہے'' اس آیت میں درجہ وار پہلے نبیوں کا پھرصدیقوں کا پھر شھید وں کا اور اس کے بعد صالحوں کا ذکر فر مایا گیا ہے بیاس طرف اشارہ ہے کہ سب سے او نچا درجہ پیغیمروں کا ہے چمرصد یقوں کا پھر صالحوں کا درجہ ہے بیمبروں کا پھر صالحوں کا درجہ ہے بنیوں کے بعد علماء کا درجہ ہے انہیں لوگوں کو قرآن وسنت کے احکام میں سے ایک باب کی تعلیم دینے کا جو ثواب میں اسے ایک باب کی تعلیم دینے کا جو ثواب کے برابر ہوتا ہے۔
ماتا ہے وہ ستر صدیقین کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔

قارئين!

یہاں سے اندازہ لگایش کہ علاء کا کیا ہی بلند مقام ہے جس سے لوگ ہے جہر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو انگریزوں نے ہی دین اور علاء دین سے دور کر دیا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھے اور جب یہ متحدہ ہندوستان تھا اور بہاں انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے عوام کے دلوں سے دین بلم وین اور علائے دین کی عظمت نکال دی تا کہ ان کے خلاف اگر علاء آواز بلند کریں تو عوام ان کا ساتھ ندویں کیونکہ علاء اہلسنت انگریزوں کی حکم انی سے خوش نہ تھے بلکہ انہوں نے تو فتوی دیا تھا کہ ہندستان سے حکم انی سے خوش نہ تھے بلکہ انہوں نے تو فتوی دیا تھا کہ ہندستان سے انگریزوں کو انگریزوں کو

### ﴿ فَي كَامْلِ كَاثُوابِ ﴾

امامطرانی مجم کیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوامامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر میں اپنی کے ارشاد فرمایا

من غدا الى المسجدلايريدالاان يتعلم خيرااويعلمه كان له (اجرا) كاجر حاج تاما حجته

#### (الترغيب والترهيب ج اص١٠٣)

-: 2.

جو شخص صبح صبح اس ارادہ سے معجد گیا کہ وہاں عالم دین سے کوئی اچھی بات

سکھ لے گایا عالم ہے جو محض اس لئے معجد بیس گیا تا کہ لوگوں کو قر آن وحدیث کی تعلیم

دے اسے پورے جج کا ثواب ملے گا۔اس سے جج نفلی مراد ہے جس کا ثواب عمرہ سے

بہت زیادہ ہوتا ہے۔

قارتين!

غور فرما ہے کہ کم شخص کا محدیس اس نیت سے بیٹھ جانا کہ وہاں جا کرعالم دین سے شریعت کا ایک مسلہ سکھ لے گایا عالم دین کا اس نیت سے مسجد کی طرف جانا كەمىجدىيں كيھنے كے لئے آئے ہوئے نمازى كوشريعت كا ايك مئلد سكھا وے تو پورے ایک جج کا ثواب حاصل کرنا ہے اور جہاں ایک دارالعلوم بناہی اس مقصد ك لئے موجكه وہاں نمازى بھى شريعت كا دكام كھتے موں كدانييں منح وشام نماز کے وقت درس بھی دیا جاتا ہواور وہاں معجد نبوی کے طلبہ اصحاب صفیصحا بہ کرام کی طرح باہرے آئے ہوئے ہوں طلبہ سارادن اساتذہ وغلماء سے علم حاصل کرتے ہوں اور شریعت کے احکام سکھتے ہوں اس جگہ کی کیا شان ہوگی اور اس درس گاہ کی تغییر وترتی پر مال خرچ کرنے والےخوش قسمت اور پڑھانے والےعلاء دین واسا تذہ کرام کوایک بى دن ميں كتنے نفلى حجو ل كا ثواب ماتا ہوگا كاش برسال عمرہ اور نفلی جے كے لئے جانے والے اس طرف توجه فرماتے كه اگراس كى ا بجائے وہ روپیے العقیدہ اہلست و جماعت کی درسگاہ پر جہاں طلبہ کو مکمل عالم بنایا

جاتا ہے، خرچ کیا کریں تو وہ کئ نظی تحق اکا ثواب تھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں۔
وہ جونفلی جے یا عمرہ کرتے ہیں اس کا ثواب تو صرف ان کی ذات تک محدودرہ
جاتا ہے لیکن دینی درسگاہ پر خرچ کرنے ہے گئی تحق ال ادر عمروں کا ثواب ملتا ہے انکی
ذات کے لئے گئی تحق اور عمروں کے ثواب کے علاوہ پوری قوم بلکہ عالم اسلام کا بھی
فائدہ ہے کہ دہاں ہے علم پڑھ کرجانے والے علماء ساری دنیا کو علم کا فیض پہنچا تیں گے
فائدہ ہے کہ دہاں ہے علم پڑھ کرجانے والے علماء ساری دنیا کو علم کا فیض پہنچا تیں گے
فائل طرح یہ ہے مثال صدقہ جاربہ بھی ہوگا۔

علم وین پر صفے برط صانے والے مجاصد ہیں کے جیس کے جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ تصل کا میں کہ ہما کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ تصل کا بین باجہ ہم نے عرض کیا ہے کہ تصل کے ساتھ حضرت ابوھریرہ سے روایت کیا کہ حضور میں ہے ارشاد فرمایا

من جاء مسجدي هذالم يأته الالخير يتعلمه او يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله الخ

(الترغيب والترهيب جا ص١٠٥)

-: 2.

جوشخص میری اس مجد میں آیا اور صرف شریعت کاعلم حاصل کرنے کے لئے
آیا یا کسی کوسکھانے کے لئے ہی آیا تو وہ اللہ کی راہ مین جہاد کرنے والا ہے۔

بلکہ افضل الجہاد کرنے والا افضل المجاہدین ہے جیسا کہ گزراہے کہ حضور
اکر حالیہ نے علم پڑھنے پڑھانے کو جہادا کبر فرمایاعلم جہاد سے افضل ہے بلکہ علم حاصل

کرنا کا فروں کے ساتھ جہاد کرنے ہے بھی بہتر ہے جانچہ امام طبر انی وامام عبد البراپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت انسؓ ہے روایت کرتے ہیں رسول اللّٰہ ﷺ نے فر مایا

طلب العلم افضل عندالله من الصلوة و الصيام والحج والجهاد في سبيل الله

(كنزالعمال ج أص ١٣١ حديث نمبر ٢٨٦٥٥)

کہ علم دین حاصل کرنا اللہ کے نز دیک نقلی نماز سے روزہ سے اور جج سے
اوراللہ کی راہ میں جہاد سے بھی افضل ہے ۔لہذا جہاں دین کا قرآن وسنت کا اور
شریعت کا علم سکھایا جاتا ہو وہاں چندہ دینا اور مال اور وقت دینا بھی سب سے زیادہ
تواب ہوگا ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دن کاعلم حاصل کرنا تین ماہ کے روزوں
سے زیادہ ثواب ہے۔

(كنزالعمال ج١٠ ص ١٢١)

ایک دوسری حدیث میں ہے

الغدو و الرواح في تعليم العلم افضل من الجهاد في سبيل الله

-: 2.7

کہ جے وشام علم دین کی تعلیم دیناعلم دین کا پڑھنا پڑھانا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے ہے بہتر ہے۔

(كنزالعمال ج ١٠ص١٥١)

اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا جا ہے جو ناسمجھ طالب علموں کو

بہلا پھسلا کر تشمیر کے جہاد پر بھیج دیتے ہیں اور ان کو بھی جو دینی مدارس جوعلم کے سرچشے ہیں امداد دینے کی بجائے تشمیر کے جہاد نے نام پر خوب چندہ دیتے ہیں حالا نکہ ان کے لئے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ علم کے مراکز و دینی تعلیم دینے والے مدرسوں کی مدد کرنے میں۔

اس حدیث میں''میری اس مسجد میں آیا'' فرمایالیکن اس سے پہلے حدیث گزری اس میں کسی مسجد کی شخصیص نہیں ہے کوئی بھی مسجد یا مدرسہ جہاں وین کی تعلیم دینے والےموجو دہوں وہاں جانا ہوی عبادت اورافضل جہادہے۔

## 

امام طبرانی نے اوسط میں سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم اللہ تعالی سے دعا کی۔

اللهم ارحم خلفائي ـقلنا يا رسول الله !ومن خلفاء ك ؟قال الذين ياتون من بعدى يروون احاديثي ويعلمونها الناس

(الترغيب والترهيب جا ص١١١)

-: 2.7

 الحمد للداس علاء كعظيم الشان مقام ومرتبه كاايك اور ثبوت ملا كدر سول النهائية في علاء دين كواپنا جانشين قرار ديا اور جانشين كا مطلب ہوتا ہے قائم مقام مقام يعنى علاء رسول الله قائم مقائم مقائم بين اور بدايك حقيقت مسلمہ ہے كه كسى كے جانشين كا احترام اس اصل ہتى كا ہى احترام ہوتا ہے ۔لہذا علاء دين كا احترام حوالت كا تحرام اس احل ہتى كا ہى احترام ہوتا ہے ۔لہذا علاء دين كا احترام حوالت كا تحرام حوالت كا تحرام حوالت كا تحرام حوالت كا تو بين حاس لئے فقہاء نے علاء كى تو بين ہے اس لئے فقہاء نے علاء كى تو بين كو خين ہے اس لئے فقہاء نے علاء كى تو بين كو تو ين كو تا ہوں كے فقہاء نے علاء كى تو بين كو تو ين كو تا ہوں كے فقہاء نے علاء كى تو بين كو تا ہوں كے فقہاء نے علاء كى تو بين كو تا ہوں كو تا ہوں كے فقہاء ہے۔

### ﴿ علماء كاتوبين كفر ہے ﴾

چنانچدام م ابوصنیفدگی کتاب " الفقه الاکبو" کی شرح میس حفرت اماملی بن سلطان القاری المکی کلست بین -

استخفاف العلماء كفر وهو مستلزم لاستخفاف الانبياء عليهم السلام لان العلماء ورثة الانبياء

(طبع مصر ۱۲۳)

یعنی علماء کی تو بین کفر ہے کیونکہ ان کی تو بین سے انبیاء علیم السلام کی تو بین الازم آتی ہے اس لئے کہ علماء انبیاء علم السلام کے وارث ہیں۔ حضرت محدث علی بن سلطان القاری المکی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عالمے کو عبویہ کم مین صیف تصغیر کے ساتھ بہنیت تو بین کفر ہے لہذا ایہ جو بعض جہلاء علماء کے لئے حقارت کے ساتھ ملا، ملوانے کا لفظ استعال کرتے ہیں یہ بھی کفر ہے اگر کسی نے کہا کہ بھے علماء کی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے ان کے علم کی مجلس فی جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے ان کے علم کی مجلس

کی حاجت ہے بی می كفر ہے ياكى نے كہا كہ مجھے شريعت كے علم كو يكھنے كى حاجت نہيں ہے يہ بھى كفر ہے (شرح فقه أكبر ١٤٢ مطبوعه مصر)

﴿علماء كي مجلس جنت كاباغ ہے ﴾

امام طبرانی نے بیچم کبیر میں بہ سند حدیث روایت فرمائی سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانی سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانی کہ

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا \_قالوا يارسول الله وما رياض الجنة ? قال مجالس العلماء

(الترغيب والترهيب ج اص١١٢)

جبتم جنت کے باغوں سے گزرا کروتو وہاں بیٹھا کرو وہاں سے پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول الشعطیعی بہاں ( ونیا بیس بھی جنت کے باغ ہیں ؟) اوروہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ تیک ہے کہ اوروہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ تیک ہے کہ اور یا دہ بین گالیا ہو مین گالیا ہو مین گالیا ہو مین گالیا ہو میں آپ کے حراب و مجمر سے آپ کے روضہ اقدس اللہ جان کی کا مکڑا بھی ' ریاض اللہ جنت ' کہلاتا ہے وہاں کی حاضری کوہم کمال نیک بہت کی اورانہ الی خوش قتم ہے تھے ہوئے گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور ہروقت وہاں بہتے رہے کہ وہاں کی حاضری کمال سعادت اور انہائی خوش قتم تی بات ہے اللہ جمیس سے سعادت بار بار نعیب فرمائے مگر لوگ عالم دین کی خدمت میں حاضری اور دین کی خوش میں میٹھنے کو بھی حضور علی تھے نے ریاض الجائے قرار دیا ہے گزشتہ حدیثوں کی

روشیٰ میں بیکہنا بجاہوگا کہ عالم دین کی مجلس میں حاضری ادراس حاضری میں شریعت کا مسلہ سیکھ لینا نہ صرف ریاض الجونة (بہشت کے باغوں) میں بیٹھنا ہے بلکہ قج کا ثواب حاصل کرنا بھی ہے۔

﴿ علماء سے تواضع اور انکی پیروی کا حکم ﴾

امام طبرانی نے جم اوسط میں حضرت ابوھریرہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول التعلیق نے فرمایا

تعلم وا العلم و تعلموا للعلم السكينة و الوقار و تواضعوا لمن تعلمون منه

(الترغيب والترهيب جا ص١١١)

-: 2.7

علم حاصل کرواورعلم کے لئے سکون اور وقار سیکھوجس استاذ محترم سے تم علم سیکھواس سے تواضع وانکساری اور عاجزی سے پیش آؤاوراس کی پیروی کیا کرواوراس کی تعظیم بجالا یا کرواوراس کے آگے تکبرنہ کیا کرو۔

﴿ بِدِينُول عِلْمُ حاصل نه كرو ﴾

چوتكداستاذكا احر ام اوراس كى اطاعت كاحكم جاس كے مديث ميں ہے العلم دين ، الصلوة دين فانظروا عمن تاخذون

---/-----

هذا العلم وكيف تصلون هذه الصلوة فانكم تسالون

يوم القيامة

(مسلم و مسند الفردوس و كنزالعمال ج ١ اص١٢٢)

کے علم دین ہے نماز بھی دین ہے لہذااسے دیکھ لیا کروجس ہے تم علم سکھتے ہو(کداستاذ ہونے کے لائق بھی ہے یانہیں)

﴿ وه زمانه ندآئے جسمیں علماء کی پیروی ندکی جائے ﴾

امام احدنے اپنی مند میں حضرت سھل بن سعد ساعدیؓ سے روایت کیا کہ رسول التُعلِی نے اللّٰہ تغالی ہے دعا کی کہ

الهم لا يدركنى زمان اوقال لاتدركوا زمانا لايتبع فيه العلم

(الترغيب والترهيب ج اص١١٢)

اےاللہ مجھےوہ زمانہ دیکھنا نصیب نہ ہو یالوگو! تمہیں وہ زمانہ دیکھنا نصیب نہ ہوجسمیں عالم دین کی پیروی نہ کی جائے۔



حضرت ابودردا فرماتے ہیں میں نے رسول النتیافی ہے سنا آپ فرماتے ہیں جو میں جو صحف اللہ کی رضا کے لئے گھرے علم حاصل کرنے کے لئے تکلا اللہ

اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لئے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس پر آسانوں کے فرشتے ، دریا ؤں کی محیلیاں درود ہیںج (اس کے لئے طلب رحمت و بخشش کرتے) ہیں عالم کا درجہ عبادت گزار پر اتنا ہی او نچا ہے جتنا چا ند کا درجہ آسان کے کسی سب سے چھوٹے ستارے کے مقابلہ میں او نچا ہے اور علاء پیغمبروں کے وارث ہیں اور پخیبروں نے اپنے پیچھے دینارو در هم کا ترکہ یا ور پہنیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنے پیچھے دینارو در هم کا ترکہ یا ور پہنیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنے پیچھے علم کوہی چھوڑا ہے۔

توجس نے علم حاصل کرلیا اس نے پیغیبروں کا ورثہ حاصل کرلیا اور عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور ایک ایسا خلا ہے جو پرنہیں ہو سکتا وہ ایک ستارہ ہے جس کا نور غائب ہوگیا ایک قوم کی موت (کاصدمہ) عالم کی موت (کے صدمہ) کے مقابلہ میں زیادہ آسان ہے۔

(ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجه و غیرهم الترغیب والترهیب جا ص۱۰۲.۱۰۵) ایک اور صدیث میں ہے کہ

موت العالم ثلمة في الاسلام لا تسدما اختلف اليل و النهار

(مجمع الزواند ج ا ص ٢٠١. كنزالعمال ج٠ ا ص ١٣٩ حديث نمبر ٢٨٤١٠) .

عالم کی موت سے اسلام میں ایبار خنہ پڑتا ہے کہ قیامت تک بندنہیں ہو

یہ ہے عالم کی شان ،اس لئے کئی بزرگ لوگوں کودیکھا ہے کہ جب وہ کسی عا

لم دین کود یکھتے اور اسکی خدمات سے متاثر ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ خذا کر بے ہماری عمران کولگ جائے اور بیر حقیقت ہے کہ عالم کے وجود ہی سے اسلام کا وجود ہے جب علاء ندر ہیں گے تو قیامت آجائے گی ۔ گویا علاء کا وجود قیامت کے آنے میں رکاوٹ ہے۔

### ﴿الله كامقرركيا موا باوشاه ﴾

امام دیلمی نے مندالفر دوس میں حضرت ابوذ رسِّے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ رسول التُنگِینی نے فرمایا

العالم سلطان الله في الارض فمن وقع فيه فقد هلك

(كنزالعمال ج ١ اص١٢٠)

عالم دین زمین پراللہ کا (مقرر کیا ہوا) بادشاہ ہےتو جس نے عالم دین کی برائی کی وہ ہلاک وہر باد ہوا۔

#### ﴿الله كامين ﴾

امام قضاعی وامام ابن عسا کروامام دیلمی وامام ابن عدی وابن النجارا پٹی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت انس وحضرت عثمان وحضرت علی سے روایت کرتے ہیں رسول اللّٰه ﷺ نے ارشاد فرمایا

العلماء امناء الله على خلقه للعلماء امناء امتى

#### العلماء مصابيح الارض العلماء قادة

(كنزالعمال ج ١ ص ١٣٣ حديث نمبر ١٨٠ ـ ٢٨١٤٥ ـ ٢٨١٤٥)

-: 2.7

کہ علما مخلوق پر اللہ کے امین ہیں۔علماء میری امت کے امین ہیں۔علماء زمین پر جیکتے چراغ ہیں۔علماء میری امت کے پیشوا (آگے آگے چلنے والے ) ہیں۔

#### ﴿ علماء کی پیروی کرو ﴾

امام دیلمی مندالفردوس میں حضرت انس وامام حلوانی و بید بھے حضرت کثیر بن عبداللہ سے اپنی اپنی سندوں سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ اللہ فیاتھ نے فرمایا کہ

اتبعوا العلماء فانهم سرج الدنيا ومصابيح الاخرة ـ انقوا زلة العالم و انتظروا فيئته

(كنزالعمال ج ١ ص ١٣٥ حديث نمبر ٢٨١٨٠٨١٨٢)

علماء کی پیروی کرو بے شک وہ دنیا کے چراغ ہیں اور آخرت کے چراغ ہیں عالم کی خطا کونظرا نداز کر واوراس کے رجوع کا انتظار کرو۔

حضور الله کے ان ارشادات عالیہ سے چند باتیں معلوم ہو کی ایک بید کہ مسلمانوں پر علماء دین کی پیروی کرنا فرض ہے دوسری بید کہ علماء دین و دنیا کے چراغ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں امت کی راہنمائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو جولوگ کہتے ہیں کہ علماء کو دنیا کے بارے میں کیا خبر لہذا ہم دنیا کے بارے میں آزاد ہیں جو چاہیں کریں ان کا یہ خیال غلط ہے اور ان

کے لیئے نقصان دہ ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے پچاس سال ہے اوپر ہوگئے عوام نے جموعی طور پرعلاء کی نہیں مانی اور جابل وڈیروں کو ووٹ ویتے اوران کے پیچھے گئے رہے تو پاکستان کے دوگئڑے کر پیٹھے اور رہے سبح پاکستان کو بھی معاشی لخاظ سے تباہ وہر باد کرڈ الا اور پاکستان لوٹستان بن گیاحتی کہ اور روز بروز اسپر قرضون کے زیادہ بوجھ ڈ ال کرائٹی کمر تو ڑی جارہی ہے اور عوام پر طرح طرح کے شکسوں اور ڈیوٹیوں کی لعنتیں مسلط کر کے مہنگائی پرمہنگائی لاکران کے لئے زندہ رھنا مشکل سے مشکل تربنایا جارہ ہے بینتیجہ ہے علاء کی بیروی نہ کرنے اوران کا کہنا نہ ما مے کا ۔ تیسری بات مید کہ علاء آخرت کے بھی چراغ ہیں ان کے پیچھے چلنے والے کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔

چوتھی میہ کہ علماء فرشتے یا پیغمبر تو نہیں ہیں کہ ان سے کوئی خطا اور بھول چوک ہی نہ ہوا گر خدانخواستہ کی عالم سے کوئی خطا ہوجائے تو اس بات کا انتظار اور یقین کہیا جائے کہ وہ اپنی خطا اور بھول چوک ہے رجوع اور تو بہ کر لے گااس پر قائم نہیں رہے گا

﴿ ایک سوال اوراس کاجواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں تو اختلافات ہیں ہم سمس عالم کے پیچھے

چلیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ اختلاف کے باوجود کوئی عالم بھی عوام کی قرآن وسنیت کے نظام سے ہٹ کر کسی اور نظام کی طرف را ہنمائی نہیں کرتا اور نہ کرے گا بعض با توں کے سواباتی حب باتوں میں اتفاق ہے اور جن بعض باتوں میں علاء کا باہمی اختلاف ہے وہ محض علمی و تحقیقی نوعیت کی ہیں ان کا اسلام کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ جس عالم کوبھی ووٹ دیں گے وہ اسمبلی میں جا کر انگریزی قوانین کی جہایت نہیں
کرےگا جس ہے مسلمانوں کو تباہی و ہربادی کے سوا پچھنہیں ملا۔ وہاں ہرعالم کی یہی
آواز ہوگی کہ قرآن وسنت کا نظام لاؤ، بس سب کی یہی آواز ہوگی سب مدینے والے
آقاکی بات کریں گے۔

امریکہ والے آقا کی بات نہیں کریں گے وڈیروں کا آقاامریکہ والانگر علاء کا آقامہ پنہ والا آقا ہے وہ مدینہ منورہ کا اور جنت کا راستہ دکھا کیں گے اور پاکستان میں مدینے والے آقا کا نظام لاکر پاکستان کی کشتی کو بھنور سے نکال کرساحل مراد کے لگا کیں گے اور پاکستان کوخوش حال اورامن کو گہوارہ بنا کردکھا کیں گے۔

اگر بعض علاء اپ بعض خیالات کے زیادہ ہی ہاہمی اختلاف کی وجہ سے
ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو اس کو بھی اٹکی دیانتدار اور اپ ایمان کے
ساتھ کمال اخلاص ولگاؤ ہی سمجھا جائے اسے غلط رنگ نہ دیا جائے اور اسے اسلامی
نظام کے نفاذ میں رکاوٹ تصور نہ کیا جائے کیونکہ اس اختلاف کا تعلق نظام سے نہیں
ہے ہمیں اسلامی نظام صرف اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے قواعد وضوابط اور
اس کے اصول وفر وع وقوانین پڑمل کیا جائے ، وہ اس بات پر نہ ورنہیں دیتا کہ سب
کے سب ایک طرزی نماز پڑھیس بلکہ نماز پڑھیں خواہ کی بھی طریقے سے ، ای طرح
ہما عت سے پڑھیں خواہ کی بھی امام کے پیچھے پڑھیں جسکے پیچھے تبہار اول جا ہے اس

### ﴿ علماء يرفرض ﴾

لیکن اس کے باوجودعلیاء پر فرض ہے کدا پٹی علیحدہ علیحدہ پارٹیاں ختم کر کے ایک بڑی پارٹی بنا کراس میں سب کوشامل کر کے قر آن وسنت کے نظام کو لانے کے لئے سرایا کوشش وجدوجہد ہوجا کیں۔

#### ﴿ روزى كاضامن الله موكا ﴾

امام ابو بکر الخطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اپنی سند کے ساتھ حضرت زیاد بن حارث صدائی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الٹھ اللے نے فرمایا

من طلب العلم تكفل الله له برزقه

(كنزالعمال ج١٠ ص ١٣٩ حديث نمبر ٢٨٤٠١)

-: 2.7

کہ جوقر آن وسنت کے علم کا طالب ہو گیا اللہ اس کے رزق کا ضامن ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کا دین کے علم حاصل کرنے والوں کو اپنے مستقبل کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کے مستقبل کی بہتری اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

﴿ عالم دین کے قلم کی روشنائی شھید کے خون ہے بہتر ﴾

امام شیرازی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے امام مسند هبی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین سے امام حافظ ابن عبدالبرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابودرداء سے اور امام ابن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت نعمان بن بشير سے روايت كى رسول الله الله في نے فر مايا كه

يوزن يوم القيامة مداد العلما، ودم الشهدا، فيرجح عليهم مداد العلما، على دم الشهدا،

-: 2.7

قیامت کے دن علاء کے قلم کی سیابی (جس سے وہ شریعت کے مسائل لکھتے ہیں ) اور شھید وں کے خون کو تو لا جائے گا تو سب دیکھے لیس گے کہ علاء کی سیاھی شھید وں کے مقابلہ میں بھاری ثابت ہوگی۔

یہ مقام ہے علماء اور علم والوں کا جس سے عوام بے خبر ہیں اس سے علم وعلماء کے مقام ومرتبہ کا احساس ہونا جاہے جس کے نتیجہ میں ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے ذریعے اپنے علمی اداروں کو مشخکم بنائیں اور ان کوان کی شان کے لائق اہمیت دیں۔

تخفہ نصائح فاری کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے جے صدیوں سے علماء پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں اسمیں ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں علم دین کی اسقدراہمیت ہے اورائے علم دین پڑھنا اور سیکھنا اسقدر پہند ہے کہ ایک طالب علم کواس نیت ہے قلم دینے والے کو کہ وہ اس سے قرآن وحدیث کے مسائل کوتح بر میں لائے جنت عطافر مائے گا۔

بیتو صرف ایک قلم دینے والے کی جزائے خیر کا حال ہے پھر جولوگ پورے ایک دارالعلوم کی جہاں بہت سے طلباء دور دراز کا سفر کر کے وطن چھوڑ کر آ کر رہتے اور علم حاصل کرتے ہوں ، مدد کرنے ،اسکی تغمیر وتر تی میں بھر پور تعاون اور وہاں زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل خرج کرنے والوں کواللہ تعالی کتنی جنتیں عطافر مائے گا۔

کاش کہ ٹن بھائی اس عظیم الشان نیکی کوجاننے اوراپی دولت ادھرادھرغیر ضروری کاموں پراڑانے کی بجائے اس عظیم ترین اورسب سے افضل واعلی نیکی اور افضل جہاد میں خرچ کرتے۔

﴿ يہاں ہوتے ہوئے جنت ميں ہے ﴾

امام ابولغیم حلیة الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ دھنرت عبداللہ بنِ مسعود ؓ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ فیصلے نے فرمایا کہ

من غدا اوراح وهو في تعليم دينه فهوفي الجنة (كنزالعمال ج١٣٠س١٣١)

کہ جو جو ہے یا شام کو چلااس حال میں کہ وہ اپنے دین کی تعلیم میں مشغول ہے تو وہ (یہاں ہوتے ہوئے) جنت میں ہے۔

سبحان الله! دین کی تعلیم (عالم بننے) کا کیا مقام ہے، کیا ہی درجہ ہے، خوش قسمت بین وہ لوگ جواپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوا کرعالم بناتے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس جنت میں لے جانے اور نبی کے وارث بنانے والے اس نیک مل پراپنی دولت خرچ کرتے ہیں۔

﴿عالم كى نيند ﴾

حلیة الاولیاء میں امام ابونعیم اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان فاری سے

روایت کرتے ہیں حضور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ

نوم على علم خير من عبادة على جهل (كنزالعبالج اص ١٣٠)

-: 2.7

عالم کی نیند بے ملم کی عبادت سے بہتر ہے۔

﴿ بِعلم پيروصوفي ﴾

امام ابولایم صلیة الاولیاء بین اپنی سند کے ساتھ حضرت واثلہ بن استی سے روایت فرماتے ہیں کہ بے علم عبادت گزار (پیروصونی) کولہو کے گدھے کی طرح ہے۔

یعنی جیے کولہو کا گدھاجگی آئھوں پر پئی بندھی ہے چکی کے اردگر دچلتار ہتا ہے اور جھتا ہے کہ اس نے بہت سفر کر لیا ہے لیکن جب آٹھوں سے پئی کھلتی ہے تو اپنے آپ کو وہاں یا تا ہے جہاں پہلے تھا ایسے وہ بے علم پیروصوفی ہیں جو بڑے ذکر واذکا راور بڑی مجی چوڑی عبادتیں اور دیاضتیں کرتے ہیں اور جھتے ہیں کہ انہوں نے بڑاروصافی سفر کر لیا ہے وہ ایت کے درجہ پر فائز ہوگئے ہیں اللہ تعالی کے قریب ہوگئے ہیں لیکن جب موت آپنی اور ان کی آٹھوں کے آگے سے پر دہ ہے گا تو آئیس پید چلے گا وہ تو اب بھی وہاں ہی ہیں جہاں پہلے تھے تو اس وقت آئیس افسوس ہؤگا اور کہیں گے کہ کاش ہم خوص ان کی جباں پہلے تھے تو اس وقت آئیس افسوس ہؤگا اور کہیں گے کہ کاش ہم نے کشرے عباوت وریاضت اور کشرت ذکر واذکار کی بجائے علم دین پڑھا ہوتا تو اللہ تقالی کے قریب ہوگئے ہوتے۔

، ای طوح امام دیلی مندالفردوس می حضرت علی مرتضی سے روایت کرتے

ہیں حضور مالی کے ایک عالم ایک ہزار عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ای طرح انہوں نے حضرت انس سے روایت کی رسول الشعیف نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم اللہ کے ہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بہتر ہے۔

(كنز العمال ج ١٠ص١١)

اس میں ان لؤگوں کے لئے عبرت ہے جودین کاعلم کیھنے کی بجائے کشمیر
وغیرہ کے جہادوں میں جاتے ہیں یا جودین درسگاہوں کے تعاون کر کے علم دین کو
فروغ دینے کی بجائے کشمیر کے جہاد کے نام پر مال خرج کرتے ہیں جبکہ افضل جہاد
دین کاعلم حاصل کرنا اور افضل عبادت علم دین (قرآن وسنت کے علم) کوفروغ دینے
پر مال خرج کرنا ہے اسقدر تو اب نہ حسیحالوں پر خرج کرنے میں ہے اور نہ شمیرو غیرہ
کے نام کے جہادوں پر اور نہ کسی نعت خوانیوں کی محفلوں کے اوپر اور نہ کسی اور رفاہی یا
خیراتی کاموں پر جس قدر قرآن وسنت کے علوم کوفروغ دینے والے مدارس ومراکز
اہلسدت و جماعت پر خرج کرنے کا تو اب ہے۔

﴿ شيطان كى پينه تو رس ﴾

امام دیلمی کتاب مندالفردوس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت واثلہ بن استفع ہے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا

مامن شيء اقطع لظهر ابليس من عالم يخرج في

قبيلة

(كنزالعمال يم ١٥٥٠)

کہ شیطان کی پیٹھ کواس سے بڑی تو ڑنے والی کوئی چیز نہیں کہ کسی قوم میں ایک عالم دین پیدا ہوجائے۔

لہذاامت کا فرض ہے کہا ہے وسائل خرچ کر کےعلماء دین پیدا کر ہےاور شیطان کی پیچھتو ڑے۔

# ﴿علماء كى تعظيم الله ورسول كى تعظيم ہے ﴾

امام ابن عسا کرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ؓ اور امام ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابرؓ سے روایت فرمائی رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا کہ

اكرموا العلماء فانهم ورثة الانبياء فمن اكرمهم فقد اكرم الله ورسوله

(كنز العمال ج١٠ ض ١٥٠)

علماء کی تعظیم برو کیونکہ وہ انبیا علیهم السلام کے وارثین ہیں تو جس نے علماء کی تعظیم کی بے شک اس نے اللہ اور اس کے رسول اللیہ کے تعظیم کی۔

﴿امت ميں سب سے بہتر ﴾

امام خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو هريرة سے اور امام قضائی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی رسول التھا ہے۔ فرمایا کہ

خيار امتى علماء ها وخير علماء ها رحماء ها الا و ان الله ليغفر للعالم اربعين ذنبا قبل ان يغفر للجاهل ذنبا واحدا الا و ان العالم الرحيم يجىء يوم القيامةوان نوره قداضاء يمشى فيه مابين المشرق و المغرب كما يضيىء الكوكب الدرى

-: 2.7

میری امت میں سب ہے افضل وسب سے بہتر اس کے علماء ہیں اور اس
کے علماء میں سب سے افضل وسب سے بہتر مہریان علماء ہیں خبر داریقینا اللہ تعالی
قیامت کے دن بے علم کا ایک گناہ بخشنے سے پہلے عالم کے چالیس گناہ بخشے گا اور سنو!
بے قبک عالم مہریان قیامت کے دن اس شان سے آیگا کہ اس کے نور نے جسمیں وہ
چل رہا ہوگا مشرق و مغرب کے درمیان کی سب فضا کو روشن کیا ہوا ہوگا جیسے ایک
نہایت ہی روشن ستارہ فضا کو روشن کرتا ہے۔

اس حدیث ہے ایک تو عالم دین کی شان کا مزید پنة چاا کہ وہ امت میں سب ہے اعلی درجہ رکھتا ہے دوسرا ہید کہ علاء میں پھراس کا درجہ سب سے او نچا ہے جو رسول اللہ اللہ کی امت پر بہت مہر بان ہوان کی اصلاح کی فکر کرتا اور ان کو پیش آنے والی الجھنوں کو اپنے علم کی روشنی اور تحقیق وبصیرت کے نور سے حل کر کے انہیں سکون و آن اس کہ بنچا تا ہوان کے لئے دین کو قرآن وسنت کی روشنی میں آسان کر کے پیش کرتا ہو جیسا کہ حضو فاقیقہ نے فرمایا

بشروا ولا تنفروا كددين كمعالمديس لوكول كوخ تخرى كى

با تیں ساؤ کہ ان سے خوش ہوکر غیر مسلم بھی مسلمان ہوجا ئیں نفرت دلانے اور گھبراد بنے والی با تیں نہ سناؤ کہ جن سے غیر مسلم اسلام کو ایک مشکل ندھب سمجھ کر اسلام سے دور ہوجا ئیں۔

تیسری بات میمعلوم ہوئی کہ پیغیبروں کے بعد کوئی بھی خطاء وگناہ سے پاک نہیں ہے گبر دوسروں کے مقابلہ میں علاء کی خطایش زیادہ بخشی جائیں گی کیونکہ علاء دیدہ دانستہ کم ہی خطا کا ارتکاب کرتے ہیں اگر ارتکاب ہوجائے تو اس پر قائم نہیں رہتے بلکہ فور اللہ تعالی کے حضور رجوع وتو بہ کرتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی بخشش ہوجاتی ہے بلکہ کشرت ندامت وافسوس سے ان کے روحانی درجات میں بھی ترتی ہوجاتی ہے اوران کوخوشنجری دی جاتی ہے کہ

الآل مصبوب تر مابشی که بودی

چوتھا میہ کہ عالم کا ظاہراگر چہ بشر ہے لیکن علم وتقوی اور شریعت پڑھل اور رسول اللہ اللہ کیا ہے جانشین ہونے کی برکت سے اس کا باطن نور ہی نور ہوجا تا ہے جس کاظہور قیامت کے دن ہوگا جسکا ذکر اس حدیث مبارک میں ہوا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے جے امام احمد بن صنبل نے اپنی مندشریف میں اور امام طبرانی وغیرہ نے اپنی اپنی سندول سے حضرت درۃ بن البی لھب ؓ سے روایت کی رسول اللّٰعَالِیّٰ نے ارشادفر مایا

خير الناس اقرؤهم وافقههم في دين الله واتقا

هم لله و آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنكر و او صلهم للرحم

(كنز العمال ج١٠ ص١٥٣)

اللہ كنزديك سب سے او نچ درجے والا وہ خص ہے جوقر آن كو تجويد كے ساتھ دوسروں سے بہتر طور پر پڑھنے والا (قر آن وسنت كى روشنى ميں ) شريعت كے احكام زيادہ جانئے والا ،اللہ سے زيادہ ڈرنے والا لوگوں كوشريعت كے احكام كا زيادہ تھم دينے والا ،انكو برائيوں سے زيادہ روكنے والا اوررشتہ داروں كے حقوق زيادہ اداكرنے والا ہو۔

﴿رشته دار ﴾

رشتہ دارتین قتم کے ہیں ایک نسبی جیسے ماں باپ، دادا تانا ، دادی تانی ، اور ماموں چچا اور ان کی اولا دیں ، بہن بھائی ، خالا کیں پھو پھیاں اور آگے ان کی اولا دیں۔ ہرایک کے ساتھ ان کی شان کے لائق بہتر سلوک کر تافرض ہے۔

دوسراسسرالی رشتہ ہے ہیوی کے ماں باپ بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں سےان کی شان کے لائق بہتر سلوک کرنا۔

تیسرادین رشته مرشد واستاذ جودینی اور روحانی تعلیم دیتے ہیں۔ مرشد عالم دین ہونا چاہئے جو عالم دین (عربی زبان کا ماہر قرآن وسنت کاعلم رکھتا) ہوطبرانی کی مجم کمبیر میں حضرت ابوامامہ ہے مروی ہے رسول النّعَلِیفِی نے فرمایا

من علم عبد اآية من كتاب الله فهومولاه لا

#### ينبغى ان يخذله ولا يستا ثر عليه

(مجمع الزواندج اص ١٢٨)

کہ جس نے کسی بندہ خدا کوقر آن کی ایک آیت سکھائی کہ اس کو پڑھنا اور اس کامعنی سکھایا یا ایک آیت کے الفاظ ومعنی کے ساتھ تعلیم دی وہ اس کا استاذ وسر دار ہے اب اسے جائز نہیں کہ اپنے سر دار کو بے یا رومددگار چھوڑ دے یا اس سے تعلق نہ رکھے اور نہ ہی وہ اس کے مقابلہ میں کسی کوتر جے دے۔

اس سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ مرشد واستاذ دینی کا درجہ غیر عالم ماں باپ سے او نچاہے کیونکہ عالم دین کا درجہ تو رسول الشقائی کے بعد سب سے او نچاہے کہ وہ انبیاء کا وارث اور جانشین ہے۔

#### ﴿ قراءت قرآن ﴾

اس مدیث بیل لفظ اقر و هم سے داضح ہوا کہ سلمانوں کو تر آن کریم
کی قراءت کا با قاعدہ علم سیکھنا چاہئے آج قرآن کو سیح پڑھنے والے شاید سویس سے
ایک کی نسبت رکھتے ہوں حتی کہ شیخیت و پیری مریدی کرنے والوں کا بیرحال ہے کہ
قرآن کریم سیح خبیں پڑھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں یا مرید انہیں
اپنے زمانہ کا غوث ہجھتے اور ان کے قطب اور قبلہ عالم ہونے کے نعر کے لگواتے ہیں۔
جبکہ وہ مسکین قرآن تک سیح خبیں پڑھ کتے مگر لوگ قرآن سے اور علم سے
اس قدر دور ہیں کہ ان کے نزد یک شیخ ومرشد اور پیر ہونے کے لئے کی علمی صلاحیت و
قابلیت حتی کہ قرآن کی شیخ علاوت تک کرسکنا بھی ضروری نہیں بس اتنا کافی ہے کہ وہ

سمی پیرصاحب کاصاحبزادہ ہویا کسی خانقاہ کا گدی نشین (فسالسبب السبب السبب

جبکہ تمام آئمہ جمہتدین اور فقہاء دین متین واکا برصوفیائے رہانیین کا اس پر اتفاق ہے کہ مرشد وشخ طریقت پیروہ ہوسکتا ہے جوقر آن کی قراءت صحیح کرسکتا ہواور عربی زبان کا اس فدرعلم رکھتا ہو کہ براہ راست قرآن وحدیث کو جانتا ہواور کسی کے ترجمہ کامختاج نہ ہو۔

## ﴿ علم كى دولت ﴾

امام این عسا کروامام دیلمی نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ ہے روایت کی رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ

خير سليمان بين المال و الملك و العلم فاختار العلم فاعطى الملك والمال لاختيار ه العلم

(كنز العمال ج١٠ ص١٥٦)

سلیمان علیہ السلام کواللہ تعالی کی طرف سے اسبات کا اختیار دیا گیا کہ تین چیز وں میں سے ایک چیز چن لیں ایک مال دوسرا ملک اور تیسراعلم ۔ تو انہوں نے علم کو چن لیا تو علم کی برکت سے مال بھی مل گیا اور ملک بھی مل گیا۔

اس سے ٹابت ہوا کہ جوعر بی گرائمراور عربی زبان پر پوری طرح عبور حاصل کر کے قرآن وسنت کا عالم ہوگیا ملک و مال اس کے قدموں میں ہوں گے کیونکہ قرآن وسنت کے علم کی بدولت اسکی دلوں پر حکمرانی ہوگی اور جب دلوں پر حکمرانی ہوگی تو وہ عالم دین ہونے کے طفیل حاکم بھی ہوگا اور مالدار بھی ہوگا۔ کہ اللہ اسے معاشی طور پر بھی بے نیاز کر دےگا۔

﴿عالم كالكركعت﴾

امام شیرازی القاب میں اپنی سند کے ساتھ حضرت علیؓ سے روایت کرتے میں رسول اللّٰمَالِیّنِیّے نے فرمایا

ركعة من عالم بالله خير من الف ركعة من متجاهل بالله

(كنزالعمال ج ١٠ص١٥١)

ابللہ کے (دین ،قرآن وسنت کے )عالم کی ایک رکعت اللہ کے (دین قرآن وسنت ہے) جاہل کی ایک ہزاررکعت ہے بہتر ہے۔

﴿ حضورها الله على الكه حديث كاعلم ﴾

امام رافعی اپنی تاریخ میں سند کے ساتھ حضرت جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ اللّٰہ عنے فرمایا

سارعوا في طلب العلم فالحديث من صادق خير من الدنيا وما عليها من ذهب و فضة

(كنز العمال ج١٠ ص١٥٣)

علم دین کے حاصل کرنے میں جلدی کرو (ستی نہ کرو) ہے نی تعلیق کی یا ایک حدیث کاعلم دنیا ہے اور جودنیا کے اوپرسونا جاندی ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے میری دو حدیثیں سیکھیں ان پڑمل کر کے اپنے آپ کو فا کدو پہنچایا ہے اور آ گے دوسرول کو بھی سکھا تا ہے اور وہ اس پڑمل کرتے ہیں تو اس کی میدخدمت ساٹھ سال کی عبادت ہے بہتر ہے ۔

(كنز العمالج ١٠ص ١١٣)

سبحان الله کیا بی شان ہے قرآن وسنت کے علم کی لیکن افسوں کہ علم کے مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے مقام سے مقاملہ میں سونے اور چاندی کو زیادہ عزیز سجھتے ہیں اور اسے علم کوفر وغ دینے برخرج نہیں کرتے یاخرج کرنے کاحق ادانہیں کرتے۔

﴿ علماء كاحشر ﴾

حضور الله کاارشادگرای ہے

العلماء يحشرون مع الانبياء

(كشف الخفاء ج ٢ ص ٨٣. الفواند المجموعة ص٢٠٠ . التذكرة ١٨١)

-: 2.7

کہ علماء دین نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔

سبحان الله! کیا بی شان ہے علماء کی اور بیرحقیقت ہے کہ پیغیبروں کے بعد انہیں کا درجہ ہے اوروہ پیغیر وں کے خلفاء، جانشین اوران کے وارث ہیں تو ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا۔

ایک صدیث میں ہے کہ مومن کا عالم دین سے ایک مسئلہ سیکھ لینا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے اور اولا واساعیل سے ایک غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے اور

بے شک دین کاعلم سیھنے والا اور اپنے خاوند کی فرما نبر دار بیوی اور اپنے ماں باپ کی ( جائز کاموں میں ) فرما نبر داری کرنے والی اور ان سے اچھا سلوک کرنے والی اولا د نبیوں کے ساتھ کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوگی۔ (کنز العمال ج٠١ ص١٦٠)

## ﴿ ایک مدیث کی بلنغ کا ثواب ﴾

امام ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا

من ادى الى امتى حديثا لتقام به سنة او تثلم به بدعة فهو في الجنة

جس عالم وین نے میری امت تک ایک حدیث پہنچائی تا کداس سے میری کوئی سنت قائم ہوجائے اور بدعت کاراستہ بند ہوجائے وہ عالم دین (یہاں ہوتے ہوئے بھی) جنت میں (بیٹھا) ہے ۔ یعنی اس کے لئے قطعاً اور یقیناً جنت ہی جنت ہے بس وہ مجھ لے کہ وہ جنت میں پہنچ ہی گیا ہے۔

### ﴿ ایک درجه کافرق ﴾

امام ابن نجار نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے امام طبر انی نے اوسط میں سند کے ساتھ حضرت انس سے امام طبر انی نے اوسط میں سند کے ساتھ حضرت صعید بن مستب اور ابن سند کے ساتھ حضرت سعید بن مستب اور ابن عباس سے روایت کیارسول اللہ میں سے نے ارشا دفر مایا کہ

من جاءه الموت و هويطلب العلم ليحيى به الاسلام لقى الله تعالى و لم يكن بينه و بين النبيين الا درجة النبوة

(كنز العمال ج ١ اص ١١٠ حديث نمبر ٢٨٢٩,٢٠,٣١,٢١) .

جس شخف کواس حال میں موت آئے کہ دہ دین کاعلم حاصل کر رہا ہوتا کہ اس سے اسلام کوزندہ کرے وہ اللہ سے اس شان سے جاملے گا کہ اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک نبوت کے درجہ کا فرق ہوگا۔

ماشاء الله \_ بحان الله علم دین ، طالب علم اورعلاء دین کا کیا ہی مقام ہے جن کاعلمی محنق اورکا وشوں سے واحد مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے اسلام کی مٹی ہوئی قدروں کو زندہ کریں ، دین کو فروغ دیں ، گراہی کا خاتمہ کریں ، اسی مشن کے لئے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں ، علم کی قدر و منزلت سے بے خبر مالداروں کی بے رخی اور ناقدری کو رضائے الہی کے لئے برواشت کرتے ہیں اور بہی مالداروں کی بے رخی اور ناقدری کو رضائے الہی کے لئے برواشت کرتے ہیں اور کی خالف قو توں کی مخالف کے بخیر قدم آگے بڑھاتے دیے ہیں اور خوش قسمت مالسلام کا طریقہ رہا ہے اور اسی پر علاء دین چل رہے ہیں اور خوش قسمت کو نازہ کی بین وہ لوگ جو دین کے علوم کو فروغ دینے اور دین کی مٹی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کی میں وہ لوگ جو دین کے علوم کو فروغ دینے اور دین کی مٹی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کی سے دیں علیاء دین کا ساتھ دیتے ہیں اور دے رہے ہیں۔

﴿ براى عمر مين علم حاصل كرنا ﴾

امام ابن النجارنے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابڑے روایت کی

رسول التُعَلَّقُ فِي عَلَيْكُ مِن ما ياكه

من لم يطلب العلم صغير ا فطلبه كبير ا فمات مات شهيدا

(كنز العمال ج١٠ ص ١٦٢)

جس نے چھوٹی عربیں علم حاصل نہ کیا پھر بوی عمر میں حاصل کرنا شروع کیا پھرا ہے موت آگئی تو وہ شھادت کی موت پا گیا۔

لہذا ہوی عمر میں بھی دین کے علم کے سکھنے کا شوق ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھیں اور سکھنا شروع کر دیں تا کہ اگر موت آ جائے تو شھا دے کا درجہ پایس ۔



امام ابونعیم نے صلیۃ الاولیاء میں سند کے ساتجھ حضرت علیؓ ہے ،امام طبر انی نے اوسط میں اور امام ابن عسا کرنے تاریخ ومثق میں ابوالطفیل ؓ سے روایت کی رسول النّمانیہ نے ارشا وفر مایا کہ

ما انتعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدو في طلب العلم يتعلمه الا غفرت له ذنوبه حيث يخطو عتبة باب بيته

(كنز العمال ج١٠ ص ١١٢)

جو نہی کسی بندہ خدانے علم حاصل کرنے کی نیت سے تیاری کی کہ جوتا پہنا اور موزے پہنے اور کپڑے پہنے تا کہ صبح علم حاصل کرنے روانہ ہوجو نبی اس نے اپنے گھر کی چوکھٹ پرقدم رکھااس کے (پچھلے) گناہ بخشے گئے۔

سبحان الله! ابھی تو اس نے قدم اٹھایا اور بخشا گیا تو جب وہ مدرسہ میں پہنچ کر عالم دین کی خدمت میں بیٹھ کر بسم اللہ کرے گا تو اس وقت اللہ کے ہاں اسکی کیا قدر ومنزلت ہوگی۔

﴿باپ ک بخش ہوگئ ﴾

اہام فخر الدین رازی تفیر کمیر میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی حاملہ تھی اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے بیوی کو دصیت کی کہ جب بچہ پیدا ہوا ور بیٹا ہوتو است عالم دین بنا تا حسن اتفاق سے بیٹا ہوا۔ وہ گناہ گارشخص تھا اسے قبر میں عذا ب شروع ہوگیا۔ ادھر سے بیٹا بڑا ہو کر پڑھنے کے قابل ہوا تو اسکی ماں نے خاوند کی وصیت کے مطابق بیٹے کو ایک عالم دین وصیت کے مطابق بیٹے کو ایک عالم دین بنادیں۔ عالم دین نے جوں ہی بچکو ''بہم اللہ'' شروع کرائی اور بچے نے پڑھا'' بہم بنادیں۔ عالم دین کے بال کوچھوڑ دوعذا ب دینا بنادیں۔ عالم دین کے باپ کوچھوڑ دوعذا ب دینا بنادیں۔ عالم دین نے جوں ہی بچکو ''بہم اللہ'' شروع کرائی اور بچے نے پڑھا'' بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن کے جوں ہی بچکو ''بہم اللہ'' شروع کرائی اور بچے کے باپ کوچھوڑ دوعذا ب دینا بندکر دو۔ بیس نے اسے معاف کر دیا ہے کوئکہ ججھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا عالم دین بن رہا ہوا در بیس اس کے باپ کوعڈا ب دوں۔

(تغيركيرجا).

بیشان ہے عالم دین ہونے کی اور علم حاصل کرنے کی توجب کوئی بچے قرآن کاعلم سینے میں جمع کر لیتا ہے تو اس کے ماں باپ کے سروں پر قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائےگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی ۔(مشکو: لمضافل القرآن)



امام دیلمی مندالفروس میں سند کے ساتھ جنٹرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی نے فرمایا

من تعلم لله وعلم لله كتب في ملكوت السموات

عظيما

(كنزالعمال ج١٠ ص١١٣)

جس نے اللہ کی رضا کے لئے علم حاصل کیا اور اللہ کی رضا کے لئے دوسر ل کو تعلیم دی آ سانوں کے جہان میں اس کا نام عظیم ستی تکھاجا تا ہے اور فرشتے اسے عظیم ہستی کے نام سے لیکار تے ہیں۔

﴿ غیب سےروزی اور مقصد میں کا میابی ﴾

امام رافعی سند کے ساتھ حضرت انس سے اور امام ابو بکر خطیب بغدادی وامام ابن النجار سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جزز بیدی سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ

من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب

(كنزالعمال ج١٠ ص١١٥)

جس نے اللہ کے دین میں ( قرآن وسنت کے ) احکام کاعلم حاصل کیا اللہ

اس کے ہرمقصد میں اس کو کافی ہوگا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں ہے اس کا وہم وگمان بھی نہیں ہوگا۔

الحمد للله! بيد بن اوردين كے علم كى بركت ہے كه اس كے علم والوں سے الله تعالى كا وعدہ ہے كہ وہ ان كو دنيا و آخرت كے تمام مقاصد ميں كافى ہوگا اور بيكه اسے غيب سے روزى دے گا لهذاعلم دين پڑھنے پڑھانے والوں كو الله تعالى پر توكل ركھتے ہوئے اپنے دين كے كام ميں پورى دل جمى اور بے قكرى كے ساتھ مصروف و مشغول رھنا جا ہے۔

## ﴿شميدول سے ہول كے ﴾

امام ابو بکر خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عر " سے روایت کرتے ہیں رسول اللّٰمالیاتی نے فرمایا کہ

حملة العلم في الدنيا خلفاء الانبياء و في الاخرة من الشهداء

(كنز العمال ج١٠ ص١٤٠)

-1,25

علماء دنیا میں نبیوں کے جانشین اور قائم مقام ہیں اور آخرت میں شھید وں سے ہوں گے۔

﴿ احل جنت، جنت میں بھی علماء کے تاج ہوں گے ﴾ اہا ماہن عساکرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ؓ ہے روایت کرتے ہیں

#### رسول الله الله الله الله الله

ان اهل الجنة ليحتاجون الى العلماء فى الجنة و ذلك انهم يزورون الله تعالى فى كل جمعة فيقول لهم اثتمنوا على ما شئتم فيلتفتون الى العلماء فيقولون على العلماء فيقولون على العلماء فيقولون تمنوا عليه كذا وكذا فهم يحتاجون اليهم فى الجنة كما يحتاجون اليهم فى الدنيا

(كنز العمال ج١٠ ص١٥٠)

-: 2.7

بےشک جنت والے جنت میں علماء کے تاج ہوں گے اور بیاس طرح کہ
وہ ہر جمعہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے تو اللہ تعالی ان سے فرمائے گا جو تہماری آرز وہو
مجھے بتاؤ میں پوری کروں تو وہ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ
ہم اللہ تعالی سے کیا آرز وکریں؟ تو علماء ان کی ڈاہنمائی کریں گے اور فرمایش کے کہ تم
اللہ تعالی سے بیآرز وکرواور بیر بیرمائگو۔

لہذا جنت والے جنت میں علماء کے ایسے ہی مختاج ہوں گے جیسے دنیا میں مختاج ہیں (کہ کوئی مشکل ہوتی ہے تو علماء سے مشورہ لیتے اور دعایش کراتے ہیں اور ان سے دین سکھتے ہیں اور جولوگ علماء سے دور ہوتے ہیں وہ ذہنی اور روحانی طور پر چکنا چور ہوتے ہیں)

### ﴿ البيم حكمران وامراء ﴾

حکران ہوں یا امراء جب تک بیطاء سے رابطنہیں رکھیں گے وہ مملکت کا اورائے ادارہ کا میج نظام نہیں چلا سکیں گے۔اس لیے حدیث میں فر مایا گیا کہ خیار الامواء الذین یا تون العلماء

(تذکره ص۲۳)

-: 2.7

سب ہے بہتر تحکمران اور امراء وہ ہیں جوعلماء کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں (اوران سے راہنمائی لے کراپٹی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں)

دوسرى حديث ميں ہے ك

خير الامراء الذين ياتون العلماء

(اتحاف السادة المتقين ج١ص٥١١)

-: 2.7

سب ہے بہتر امراء وہ ہیں جوعلاء کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور ان سے راہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

پہل صدیث میں خیار کالفظ ہے اوردوسری صدیث میں اس کی بجائے خیر کالفظ ہے اس مدیث میں اس کی بجائے خیر کالفظ ہے اس صدیث سے تابت ہوا کہ تھر انوں کو اورام راءکو علماء سے رابطہ رکھنا چاہے تاکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں۔ مغلبہ کے دور کے بادشاہ جو عرصہ دراز تک باشا ہت پرفائز رہے اسکی وجدان

کی علماء سے نیاز مندی اور محبت و دوئتی تھی جس حکمران نے علماء سے دوئتی کی اوران کے کہنے پر چلا اس کا افتد ارطویل ہوا اور جس نے علماء سے دوری اختیار کی اس کا افتد ارتھوڑا ہی عرصدرہا۔

## ﴿ الله كى طرف بلانا ﴾

خيار امتى من دعا الى الله تعالى

(كنزالعمال ج ١٥٠ ص ١٥١ حديث نمبر ٢٨٢٠٥٩.٣٢٠٩١)

-: 2.7

میری امت میں سب سے بہتر وہ مخص ہے جولوگوں کو اللہ تعالی کی طرف

-21

یعنی اللہ کے دین کی طرف بلائے اور دین کی تبلیغ کرے اور ظاہر ہے کہ دین کی تبلیغ علاء ہی کرتے ہیں اس لئے علاء ساری امت میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں۔

﴿ تبلغ كاكام ﴾

تبلیغ کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے اس لئے بیعلاء کا بی کام ہے اورعوام جو تبلیغ کرتے ہیں وہ محدود تبلیغ ہے۔

﴿ تبلغ ياتلقين ﴾

بلكه يتبليغ نهيس تلقين بتبليغي جماعت كےساده اوح مسلمان تبليغ كےشوق

میں نکل کروطن سے دوربستی بستی ،گاؤں گاؤں اورشہرشمر پرتے ہیں بیوی اور بچوں کوا کیلے چھوڑ جاتے ہیں مہینوں سالوں باہررہتے ہیں ، بلکہ کی لوگوں کے عزیز و ا قارب حتی کہ ماں باپ تک ان کے پیچھے دنیا ہے رخصت ہوجاتے ہیں، کی لوگوں کی بیویاں اور کئی ایک کے بیج تک بے یار ومددگار اور طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں مران کے گھر کا مہارا اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بے نیاز تبلیغ کے شوق میں وطن سے دور مارامارا بھرتا ہے ہے کوئی تبلیغ نہیں ایس تبلیغ جس سے گھر کے زیر کفالت لوگ پیچھے پریشانیوں میں مبتلا ہوجا ئیں تبلیغ نہیں بلکہ ڈیر کفالٹ افراد کو بے یار ومد دگار چھوڑنے پر گناہ ہے بھرتبلیغ تو علاء کا کام ہے جووہ اپنے اپنے مراکز میں کررہے ہیں، یہ مجدوں میں نمازیوں کو تبلیغ کا فلسفہ تا قابل فہم ہے بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ تعلموا العلم وعلموہ الناس کیم پڑھواوراے دوسرول کو پڑھاؤ۔ پرتبلیغی لوگ عمل نہیں کرتے علم وین حاصل کرنا جوان پر فرض ہے اس کے تارک ہیں اور تبلیغ جوان پر فرض نہیں ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بیسی عقل اور ليسي مجه

## ﴿الله كارحت مو

امام حافظ ابن عبد البرنے اپنی سند کے ساتھ حدیث روایت کی ہے رسول التعلیقی نے فر مایا

> على خلفائى رحمة الله كمير فليفول جانثينول پرالله كارحت ہو

عرض کی گئی آپ کے ضلیفے کون جیں؟ فرمایا علماء جومیری سنت کوزندہ کریں گے اور اللہ کے دوسرے بندوں کومیری سنت اور میرے طریقے کی تعلیم دیں گے۔ (احیاء العلوم ج اص۲۲)

﴿ ثمرة ايمان ﴾

امام حاکم نے اپنی تاریخ نیشا پوری میں سند کے ساتھ حضرت ابودردا ﷺ روایت کی رسول اللہ علیہ نے فرمایا

الايمان عريان ولباسه التقوى و زينته الحياء و ثمرته العلم

(احياء علوم الدين للغزالي ج اص١١)

-: 2.7

کہ ایمان بے لباس ہے اور اس کا لباس تقوی، پرھیز گاری اور خداخونی ہے اور اس کی زینت وخوبصورتی شرم وحیاء ہے اور اس کا کھل علم ہے۔

اس کا مطلب ہیہ کہ ایک متقی و پڑھیز گاراور صاحب شرم وحیاء (باطن میں اللہ ہے ڈرنے والا) اور علم قرآن وسنت رکھنے والا انسان ہی انسان کامل ہے۔



امام حافظ ابن عبد البرنے اپنی سند کے جامع بیان العلم والعلماء میں حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ ہے روایت کی کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میری سنت کو (عمل) سے (تعلق رکھنے والی) جالیس حدیثیں محفوظ کر کے انہیں آگے میری امت کوگول تک پنجائیں کنت له شفیعا و شهیدا یوم القیامة توشیل قیامت کدن اس کی شفاعت کرونگا اور اس (کوین وایمان) کا گواه موگا۔
(احیاء العلوم ج اص ۱۱)

ایک دوسری حدیث میں جیسے امام حافظ ابن عبدالبر ٹے سند سے روایت کیا یوں ہے کہ جس نے میری امت (کے علماء) سے جالیس حدیثیں اٹھا کیں یعنی انہیں یاد کیاوہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے شریعت کے احکام سے باخبر عالم کی حیثیت ہے ملے گا۔

(احياء العلوم ج اص ١٦)

#### ﴿ امراءعلماء كوروازه ير ﴾

حضرت سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے تین سو درهم میں خریدا پھر آزاد کردیا۔ میں نے آزاد ہونے کے بعد سوچا کہ میں کونسا کمال حاصل کروں تو میں نے سوچ کرعلم حاصل کرنا شروع کردیااور بڑاعالم ہوگیا ابھی ایک سال نہ گزرا کہ مدینے کا گورز بھی مجھے ملنے کے لئے میرے دروازہ پر آیااور مجھے ملنا چاہا مگر میں نے اسے ملاقات کا وقت نہ دیااور وہ چلا گیا۔

(احياءالعلوم ج اص ١٩)

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانہ کے حکمران علم دین اورعلماء دین کی کس قدر قدر کرتے تھے کہ ان کے درواز دل پر حاضر ہوتے ان سے علم کے موتی حاصل کرتے اور آج اس کے برعکس ہے کہ علماء کواپنے ہاں بلوایا جاتا ہے اس لئے تو ان حکمرانوں کی عوام میں کوئی قدر ومنزلت نہیں ہے۔

﴿ حكمرانوں كے حكمران ﴾

امام ابوالا سوداستاذامام حسن وحسين فرماتے ہيں ك

علم ہے بڑھ کرکوئی عزت والی چیز نہیں اور با دشاہ لوگوں کے حکمر ان ہیں اور

علماء باشاہوں کے حکمران ہیں۔

الملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الملوك

(احياء العلوم ج اص١٨)

-: 2.7

یعنی بادشاہ لوگوں کے حکمران ہیں اور علماء بادشاہوں کے حکمران ہیں۔
حضرت زبیر بن الی بکڑنے فرمایا کہ میں عراق میں تھامیرے والدنے مجھے
خط لکھا کہ ہرصورت علم حاصل کرو کیونکہ اگر شہیں مال کی ضروت ہوگی تو بیعلم تیرے
لئے مال ہوگا (کہ اس کی برکت سے لوگ خود بخود شہیں مال پیش کریں گے ) اور اگر
شہمیں مال کی حاجت نہ ہوگی تو علم تیرے لئے جمال (حسن) ہوگا
(احیاء العلوم ج اص ۱۹)

﴿عالم كود كِمناعبادت ٢٠

امام العارف عمدة المحققين مجدوالملة والدين شاه احدرضا خال ك والدماجة في أمام غزالي كحوالد سع حديث في فرماني كم

### نظرة الى العالم خير من صلوة عام و صيامه ـ (نضل العلم والعلماء ص ١٨)

-: 2.7

عالم کوایک نظرد مجھنا سال بھر کی نماز وروزہ ہے بہتر ہے۔ امام سمعان بن المہدی محدث ؓ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ؓ سے روایت کی رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

نظرـة في وجه العالم احب الى الله تعالى من عبادة ستين سنة صياما وقياما

-: 2.7

عالم دین کے چبرے پرایک نگاہ ڈالناساٹھ سال کی نماز وں اور روز وں اور رات بھر کھڑے ہو کرعبادت کرنے ہے بڑھ کر اللہ تعالی کو پسند ہے اور امام دیلمی نے حضرت انس عے مرفوعاً ان لفظوں سے حدیث نقل کی ہے۔

> النظر الى وجه العالم عبادة كمالم دين كر چركود يكناعبادت بم فرايا وكذا الجلوس معه و الكلام

کمای طرح عالم دین کے ساتھ بیٹھنا اور اس سے بولنا بھی عبادت ہے (مسند الفردوس دیلمی ج مص ۴۹) (اما قول العجلونی لایصح شنی من ذلک کله فالمراد کونه صحیحا لذاته علی شرانط المحدثین فلا یلزم منه نقی کونه صحیحا لغیره قادری) کشف الخفاج ۲۱۸ (۲۱۸)

## ﴿علماء كاانجام﴾

صحیح بخاری و تریزی شریف میں ہے کہ اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرما تا ہے اسے شریعت ( قرآن وسنت کے احکام ) کاعلم دیتا ہے۔ (صحیح البخاری ج اص١١)

الاشباه والنظائر میں امام ابن جیم مصری لکھتے ہیں کہ قرآن وسنت کے عالم کے سواکوئی بھی اپنے انجام سے واقف و باخر نہیں ہوتا کیونکہ عالم کا انجام حضرت محمد علی ہے بتادیا کہ باخیر و عافیت اور سلامتی وایمان کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ فی است کا علم عطافر ماکراہے بہت بڑی خیر و برکت عطافر مارکھی ہے۔

زاست کا علم عطافر ماکراہے بہت بڑی خیر و برکت عطافر مارکھی ہے۔
(الاشہاہ و المنظائر ص ۲۸۹)

## ﴿ ایک خواب ﴾

فضل العلم والعلماء میں فتاوی در مختار کے حوالہ سے امام آسلعیل بن ابی رجاءً سے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو صنیفہ کے شاگر در شیدامام محمد کوخواب میں دیکھا حال بو چھا، فر مایا مجھے اللہ تعالی نے بخش دیا اور فر مایا کہ اگر میں نے تجھے عذاب دینا ہوتا تو تجھے عالم دین نہ بناتا۔

(فضل العلم و العلماء ص١٨)

# ﴿عالم دين يمجلس ميں حاضري ﴾

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ رغفاریؓ سے مروی ہے رسول النّعظیفی نے ارشا دفر مایا کہ

حضور مجلس عالم افضل من صلوة الف ركعة و عبادة الف مريض و شهود الف جنازة

1.2.7

عالم دین کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت نقل ، ایک ہزار بیار کی بیار پری اورا یک ہزار جنازوں کی نماز میں حاضر ہونے سے بہتر ہے۔

پھرعرض کی گئی اے اللہ کے رسول میں گئے!عالم دین کی مجلس میں حاضر ہونا قرآن کریم کی قراءت( تلاوت) ہے بہتر ہے(زیادہ ثواب ہے)؟ آپ آلیا گئے نے فرمایا

### وهل ينفع القرآن الا بالعلم ؟

:2.7

اور کیا قرآن علم کے بغیر نفع ویتا ہے؟

یعنی پورانفع نہیں دیتا۔قر آن سے پورانفع حاصل کرنے کے لئے عالم دین کی مجلس میں حاضری ضروری ہے اس کے بغیرقر آن سے نفع نہیں اٹھایا جاسکتا۔

(احياء علوم الدين ج اصّ ٩ ا.فضل العلم و العلماء ١٩)

## ﴿انسان كامل ﴾

امام طبرانی نے مجھم کبیر میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور امام دیلمی نے مسئد الفردوس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور امام ابوقعیم نے حضرت ابوالدرداء سے روایت کی رسول اللہ کا اللہ اللہ کا کہ

الناس عالم و متعلم ولا خير فيما بينهما من الناس

(مسند الفردوس ج ٢٥٥٠)

الناس رجلان عالم ومتعلم ولاخيرفيما سواهما

(فيض القدير ج٢ص ٢٩٢)

انسان کامل عالم ہے اور طالب علم اور ان دو کے سوا دوسرے لوگوں میں ( کامل ) بھلائی نہیں ہے

الناس ثلاثة عالم ومتعلم والثالث همج

لاخير فيه

(حلية الاولياج اص١١٦ و فيض القدير شرح جامع صغير ج٣ص١٩٠)

1.2.7

• لوگ تین (فتم) ہیں عالم اور طالبٌ علم (بیتو کامل عقل والے لوگ ہیں) اور جو تیسرے ہیں کہ نہ عالم ہیں اور نہ طالب علم وہ کامل عقل والے نہیں ہیں اور اس

میں بھلائی نہیں ہے۔

ایک اور مدیث شریف یم حفرت عبدالله بن عرف سے یوں مروی ہے کہ الناس رجالان مؤمن و جاهل فلا تردوا المؤمن و لا تجاوروا الجاهل

(مسند الفردوس جم ص٣٠٠)

لوگ دوہی ہیں ایک مومن (عالم) اور دوسرا (مومن) جاھل یعنی غیر عالم۔
تو تم مومن عالم کونٹ محکراؤ (اسے اپنے سے دور نہ کرو بلکہ اس سے عقیدت و محبت رکھو
اور اس کی ھدایت پڑمل کرو) اور مومن غیر عالم سے دور رہولیعنی اس سے مشور سے نہ لو
اور نہ ہی اسے قابل بھروسہ مجھو۔

﴿ عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنے کا درجہ ﴾ ایک مدیث یں ہے کہ

من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی۔

(فتاوی شامی ج اص ۹۲ و نصب الرایه للزیلعی ج ۲ ص ۲۷)

-: 2.7

جس نے پرھیز گارعالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویااس نے اللہ کے نبی کے ھی

پرھزگارعالم ہے مراضیح العقیدہ اہل سنت مسلک کا عالم دین ہے،اس کے

پیچیے نماز پڑھناا ہے ہے جیسے اللہ کے نبی کے پیچیے نماز پڑھنااس لئے علماء دین کوخود امامت کرانا چاہئے تا کہ ان کو امامت کا ثواب ملے اور قوم کو بھی زیادہ ثواب ملے رایک حدیث میں ہے عالم دین امامت کرائے تو اے ایک نماز کی امامت کا ثواب ایک سونماز وں کے برابر ثواب ملتاہے

(طحطاوي شرح مراقى الفلاح)

﴿علماء الله اور بندول كے درمیان وسیلہ ہیں ﴾ مدیث شریف میں ہے کہ

ان سركم ان يقبل الله صلوتكم فليثومكم خيار كم فانهم و فدكم فيما بينكم و بين ربكم

(المستدرك للحاكم ج عص ٢٢٢ وجمع الجوامع ١٥١٥)

-: 2.7

اگر تمہیں یہ بات اچھی گئے کہ اللہ تمہاری نماز قبول کرے تو تم میں بہتر لوگ (علاء) تمہارے امام ہوں بے شک علاء تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان وسیلہ ہیں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ امامت کا منصب علماء کے لئے ہی ہے اور اگر عالم دین نہ ہوتو مجبوری کی صورت میں کوئی بھی باشرع آدمی امامت کراسکتا ہے جبکہ اس کا عقیدہ صحیح ہولیکن جہاں عالم دین موجود ہووہاں امامت کرانے کاحق اس کا ہے اور اگر مقامی امام بھی عالم دین ہے تو دوسرے عالم دین کے مقابلہ میں اس کاحق زیادہ ہے

ہاں وہ باہر کے عالم کواس کی عزت افزائی کے لئے اپناحق دے سکتا ہے یا باہر کا عالم بزاہو تو بزے عالم کا امامت کر اناافضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

خيار كم من تعلم القرآن وعلمه

(مسند امام احمد ج اص١٥١)

t

-1,2.

تمہارے خیار (بہترین لوگ) وہ ہیں جوقر آن کاعلم پڑھیں اسے دوسروں کو پڑھائیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ

خيار امتى علما ، ها

(كنزالعمال حديث نمبر ٢٨٤٨م و حلية الاولياء ج٨ص١٨٨)

-: 2.7

میری امت میں بہترین لوگ ان کے علماء ہیں۔ لہذا جونمازیں علماء دین کے پیچھے پڑھی جائیں وہ مقبول ہوتی ہیں۔ م

ایک صدیث میں ہے کہ

الشيخ في جماعته كالنبي في قومه

(كشف الخفاءج ٣ص٢٠،تذكرة الموضوعات ٢٠٠ الاسرار المرفوعة ٢٢٩)

-: 2.7

قرآن دسنت کا ماہر عالم اپنی جماعت میں ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔



شخ کامعنی ہے ہزرگ اور ہڑا، اور ہڑاوہ ہے جھے اللہ تعالی نے قر آن وسنت کے علم کی دولت و نعمت دے کر ہڑائی بخشی ہے ایسا شخص اپنے شاگر دوں، مریدوں اور عقید تمندوں کی جماعت میں ایسے ہے جیسے نبی امت میں یعنی جیسے نبی امت میں مجبوب اور واجب الا تباع ہے ایسے نبی قابلے کے طفیل آپ آپ آلیت کی امت کا عالم ایسے شاگر دوں، مریدوں اور عقید تمندون میں مجبوب اور واجب الا تباع ہے۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ

#### الشيخ في اهله كالنبي في امته

(كنز العمال ٢٢١٦٣.كشف الخفاءج ٢ ص٢٢)

-: 2.1

قرآن وسنت کاعالم اپنے پیرو کاروں میں ایسے ہے جیسے اللّٰد کا ٹی اپنی امت میں۔ ا

اورایک حدیث میں

## کالنبی فی قومه بھی تاہے

(اتحاف السادة المتقين ج اص ٢٥٠)

حضرت ابراهیم علیه السلام کوالله تعالی کا حکم ہوا کہ ابرهیم میں علیم (علم والا) ہوں اور علم والے کو پہند کرتا ہوں یعنی علم میری صفت ہے اور جومیری صفت رکھتا ہے وہ میرامحبوب ہے۔

## ﴿مدقه جاريه

حدیث شریف میں ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تواس کے بعداس کی فیکیوں کا سلسلہ بھی ختم ہوجاتا ہے گر تین نیکیاں ایسی ہیں جن کا تواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتار ہتا ہے ایک صدقہ جاربیہ شلا کنواں کھدوانایا نکا لگوانایا نہر جاری کرنا جس سے لوگ پانی حاصل کریں یا سڑک بنوانا یا هسپتال یا مسجد یا مدرسہ بنوانا جہاں دین کی تعلیم دی جائے یا دین لا مجیر بری قائم کرنا جس سے علماء و طلباء اور دوسر سے مسلمان فائدہ اٹھا کیں یا مسجد یا مدرسہ کے لئے دوکان یاز مین یا کوئی ایسی جائدادوقف مسلمان فائدہ اٹھا کیں یا مسجد یا مدرسہ کے اخرجات پورے ہوتے رہیں بیسب سے افضل صدقہ جاربیہ ہے کیونکہ دینی مدرسوں کا قائم رکھنا اور وہاں سے حافظ ، قاری اور عالم پیدا کرنا جس سے بخرنہیں ہیں۔ ایک ایسا نیک کام نہیں گرلوگ اس بڑی شان والے نیک کام نہیں گرلوگ اس بڑی شان والے نیک کام سے باخرنہیں ہیں۔

دوسراای بیجھے علم چھوڑ جانا جس سے لوگ فائدہ اٹھا کیں مثلا کتا ہیں لکھنا ان کو چھپوانا اورلوگوں تک پہنچانا یا شاگر دعلاء پیدا کرنا میہ بھی صدقہ جار میہ ہے جس کا تو ا۔ بانسان کومرنے کے بعد بھی پہنچتار ہےگا۔

تيسرانيك بج چور اجانا جودين كاكام كرتا مو

(مشكوة كتاب العلم و فضل العلم و العلماء ٢٩ و صحيح مسلم ج ٢٠٠٠) حضرت على كرم الله وجهد فرمات بين كه عالم دين روزه دارشب بيدارمجاهد

(احياء علوم الدين ج اص١٨)

ے افضل و بہتر ہے

## ﴿ تلاوت قرآن يادرس قرآن ﴾

کسی نے مجتبد ابو بکڑے پوچھا کہ قرآن کریم کی تلاوت بہتر ہے یا قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی مسائل واحکام شریعت کا درس ویٹا؟ فر مایا امام ابو مطبع کا فر مان منقول ہے کہ احکام شریعت کا درس ویٹا یا سنٹا تو بوی بات ہے فقہ کی کتابوں کی محض زیارت کرنا بھی ساری رات کی عبادت ہے بہتر ہے۔

(فضل العلم و العلماء ٢٩)

صحابی رسول علی حضرت ابودردا وفر ماتے ہیں کہ

لان اتعلم مسئلة احب الى من قيام ليلة (احيا،

العلوم ج اص ١٠ و فضل العلم الشريف ٥١)

-: 2.7

مجھے شریعت کا ایک مسلامیکھنا رات بھرکی عبادت کرنے سے زیادہ پہند

-



حضرت عرقر ماتے ہیں

موت الف عابد قائم اليل صائم النهار اهون من موت عالم بصير بحلال الله و حرامه

(احياء علوم الدين ج اص٢٠)

ساری رات کھڑے ہوكرعبادت كرنے اور ون مجر روزے ركھنے

-----

والے ایک ہزارعبادت گزاروں کا مرنا ایک عالم دین جوقر آن وسنت کی روشن میں اللہ کے حلال وحرام کو جانتا ہے ، کی موت کے برابرنہیں۔

یعنی ایسے ایک ہزار عبادت گزار کی موت اس قدر بردی بات نہیں جس قدر قرآن وسنت کی روشن میں حلال وحرام کے جاننے والے عالم کی موت بردی بات ہے۔

برا دران اسلام! ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہئے اوران کے وجود کو اللہ کی نعمت عظمی
جاننا چاہئے اوراپنے بچوں کو اسقدر عربی زبان اور دیگر ضروری علوم کی تعلیم ضرور دلوانی
چاہئے جس سے ہمارے بچ قرآن وسنت کی روشنی میں اللہ تعالی کے حلال وحرام سے
اچھی طرح واقف ہوجا کیں اور بہتر ہے کہ بچے کو درس نظامی کی پوری تعلیم دلائی جائے
تا کہ وہ عظیم الثان عالم ہوجائے۔
تا کہ وہ عظیم الثان عالم ہوجائے۔

الغرض: \_ آخر میں غرض و مقصد کلام بیہ ہے کہ علم وین کی شان میں بوی بوی بوی افضیلت فضیلت والی اور بھی حدیثیں اور بے شار فضائل ہیں بات اتنا ہے علم کی فضیلت و عظمت میں اسقدر حدیثین کافئ ہیں بیاللہ تعالی کی اور اس کے فضل ہے اس کے رسول میں اسقدر حدیثین کافئ ہیں بیاللہ تعالی کی اور اس کے فضل ہے اس کے رسول میں ہے کہ کی صفت ہے ۔ دونوں جہانوں کی ترقی ، سعادت اور دونوں جہانوں کا کمال علم سے ہی حاصل ہوتا ہے جو شخص قرآن و سنت اور شریعت کے جہانوں کا کمال علم سے جال ہیں سے خالی ہے وہ بہت بڑے کمال سے خالی ہے وہ بدقسمت ہے ہاں اس کے لئے اس کمال میں ہے حصہ لینے اور اپنی بدشمتی کو خوش قسمتی میں بدلنے کا طریقہ بھی ہے وہ بیہ کہ علماء سے محبت کرنا شروع کریں اور محبت کا تقاضا انگی طریقہ بھی ہے وہ بیہ کہ علماء سے محبت کرنا شروع کریں اور محبت کا تقاضا انگی

\_\_\_\_\_\_

مجلس محفل میں حاضری اوران کے ساتھ اللہ ورسول اللیکی کے مشن قرآن و سنت کی تعلیم کوفر وغ دینے میں بھر پور مدد کرنا۔

﴿ بھاری بھر کم فیسوں والے لوگ اور کمرشل تعلیمی ادارے ﴾

اس افضل جہاد میں اپنی استطاعت وتو فیق خداوندی کے مطابق بھر پور حصہ لینا نہ صرف بہت بڑا اجر ہے بلکہ سب سے افضل صدقہ جار رہی بھی ہے کیونکہ قرآن و سنت کی مکمل تعلیم دینا قوم پر اللہ تعالی کا اہم فریضہ ہے اور قرآن و سنت کا مکمل نصاب(syllabus) ورس نظامی (مکمل عالم کورس , Syllabus) ورس نظامی (حکمل عالم کورس , Course) ہی ہے جو صرف اور صرف ڈینی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے فیسیس لے کرتعلیم دینے والے سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا اور نہ ہی حکومتی سکولوں کا لجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔

## ﴿ ورس نظاى كيا ہے؟ ﴾

سوال یہ ہے کہ درس نظامی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے یہ درس نظامی مذل کے بعد آٹھ سال کا کورس ہے جوا بھم اے عربی، ایم اے علوم اسلامیہ (ڈبل ایم اے) کی حیثیت نے حکومت پاکستان یو نیورسٹی گرانٹس کمشن کی طرف سے منظور شدہ ہے اس کے بعد (کسی بھی یو نیورسٹی ہے) پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں سکولوں کا لجوں اور یو نیورسیٹوں میں استاذ، لیکچرار اور پر وفیسر لگ سکتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں نیز مقابلہ کا امتحان پاس کر کے انتظامیہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس تعلیم میں ڈبل فائدہ ہے دین افر قرآن وسنت ) کے علوم پر مکمل عبور بھی اور دنیا کی تعلیم بھی کیونکہ درس نظامی کے ساتھ میٹرک، ایف اے، بی اے، بھی کیا جا سکتا ہے۔

جبکہ سکولوں ،کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی تعلیم میں صرف د نیاوی تعلیم دی جاتی ہے دینی تعلیم یا عربی کی تعلیم برائے نام ہے اس سے نوکری تو مل سکتی ہے قرآن وسنت کے علوم پر عبور حاصل نہیں ہوتا جبکہ مسلمانوں کے لئے بی تعلیم انتہائی ضروری ہے چنا نجیشاعرامت جناب اکبرالہ آبادی کہتے ہیں۔

یہ بات تو کھری ہے ہر گزنہیں کھوٹی عربی میں سرف روٹی عربی میں ہے نظم ملت ، ہی اے میں صرف روٹی آجھوں سے دیکھ سے ہیں کہ کالجوں اور

یو نیورسٹیوں کے سند یافتہ بے شارلوگ بے روزگار اور فارغ و بے کار پھررہے ہیں ان کونو کری نہیں ملتی لیکن ان کے مقابلہ میں آپ کوایک پختہ حافظ، قاری یا عالم ایسا نہیں ملے گا جو بیکار پھرر ہا ہوالجہ داللہ اس علم والوں کو دنیا میں جوعزت حاصل ہے اور جو آخرت میں حاصل ہوگی وہ دنیا وی تعلیم والوں کو بھی نصیب نہیں ہو گئی نیز حدیث گزر چکی کہ

من طلب العلم لكفل الله برزقه

-: 2.7

جس نے وین ( قرآن وسنت ) کاعلم حاصل کیا اللہ اس کی روزی کاؤ مہدار ہے۔

گو یا عالم وین کے متعقبل (فیوچر) کی خود اللہ نے صانت (گارنٹی) دی ہے۔

## 令にじてみ

س کی روزی کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے؟ سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہی ہے لیکن اس دین کے علم کی برکت ہے جوروزی ملتی ہے دہ احترام وعزت ووقار کی روزی ہے کے مسلمان جس طرح ایک عالم دین کا احترام کرتے ہیں اس طرح کا کسی کا نہیں کرتے ہیں اس طرح کا کسی کا نہیں کرتے ہیں اس طرح کا کسی کا نہیں کرتے ۔

﴿علماء نه مول تو؟ ﴾

سيدناامام حسن في فرماياك

لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم

-: 2.7

اگرعلماء نه ہوں تو لوگ جانوروں کی طرح ہوجا ئیں لیعنی علماء دین کی تعلیم وے کرلوگوں کو جانوریت ہے انسانیت کی طرف نکالتے ہیں۔ (احدیا، العلوم ج اص۲۰)

﴿ ماں باپ سے برو صرمبر بان ﴾

امام یحیی بن محاد فرماتے ہیں کہ

العلماء ارحم بامة محمد ﷺ من آباء هم و

امهاتهم۔

-: 2.7

علاء کرام حضور نبی پاکستان کی امت پران کے مال باپ سے بردھ کر

مهربان بیں۔

آپ سے پوچھا گیادہ کیے؟

آپ نے فرمایا کہ

لان آباء هم و امهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا و

#### هم يحفظونهم من نار الاخرة

-: 2.7

کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو دنیا کی آگ ہے بچاتے ہیں اورعلاء کرام انہیں آخرت کی آگ (جھنم ) ہے بچاتے ہیں۔ اس لئے کہ علاءانہیں شریعت کی تعلیم دیتے اوران پڑل کراتے ہیں۔

﴿ خلافت الهيه ﴾

امام غزائی فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے جوانسان اشرف المخلوق کوعلم دیتا ہے وہ اشرف المخلوق کے دل و دماغ کی پیکیل کررہا ہے اور آئییں پاک بنارہائ تا کہ انسان اس کے ذریعے اللہ کے قرب کے قابل ہوجائے تو علم سکھا تا پالحضوص قرآن وسنت کاعلم جواللہ کی وتی ہے اور اس کا اتارا ہوا ہے انسان کو بیعلم دیٹا ایک طرح سے عبادت ہے اور ایک طرح سے اللہ کی خلافت و نیابت اور قائم مقامی ایک طرح سے عبادت ہو اور ایک طرح سے اللہ کی خلافت و نیابت اور قائم مقامی مفت کو کھول دیا اور علم اس کی سب سے خاص صفت کو کھول دیا اور علم اس کی سب سے خاص صفت ہے تو عالم اللہ کا خزائی ہے جو اس کی سب سے بڑھ کر خاص اور نفیس نعمت کا خزائد اسکی اشرف المخلوق پر لٹا تا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے عالم کو اجازت ہے اور حکم بھی ہے کہ دہ اسکی بی نعمت ہر شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے عالم کو اجازت ہے اور حکم بھی ہے کہ دہ اسکی بی نعمت ہر شخص کو عطافر مائے جو اس کا طلب گار ہو۔

(احياء العلوم ج اص ٢٠٠)

# ﴿ پہلے قرآن وسنت كاعلم پرتصوف ﴾

امام غزائی لکھتے ہیں کہ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت سری سقطیؓ نے مجھے دعادی اور فرمایا کہ

جعلك الله صاحب حديث صوفيا لاصوفيا

صاحب حديث

-: 2.7

الله تحقی حدیث کاعالم (پر) صوفی بنائے صوفی (پر) حدیث کاعالم نہ بنائے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے پہلے حدیث اور علوم عربیہ پڑھے پھرتصوف کاعلم پڑھا'' افلح''وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے حدیث اور دیگر علوم عربیہ سے پہلے تصوف پڑھاوہ بھٹک گیا۔

(احياء العلوم ج اص ٢٢)

حضرت شاه عبد الحق محدث وهلوى اللمعات بين امام الككافر مان تقل فرمات بين -من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق -

جس نے شریعت کاعلم حاصل کیا اور تصوف نہ پڑھا تو ہے شک وہ فاسق ہوگیا اور جس نے تصوف کاعلم پڑھا اور شریعت کا نہ پڑھا وہ بے دین ہوگیا اور جس نے اپنے اندر دونو ںعلموں کو (ترتیب کے مطابق) جمع کرلیا اس نے حق ادا کر دیا

صاحب شحقيق مو كيااورحق كو پاليا-

## ﴿فَاسْ ﴾

یہ جوفر مایا گیا ہے کہ جس نے فقہ (شریعت) کاعلم پڑھا اور تصوف نہ پڑھا
وہ فاسق ہوگیا بنہاں فاسق ہے مراد نافر مان ہے وہ نافر مان ہوگیا یعنی اس نے اللہ
تعالی اور اس کے رسول میں گئے کی نافر مانی کی کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول میں گئے اللہ
بند کو ممل واخلاص کے راستہ پر جلنے کا تھم دیتے ہیں اور ممل واخلاص کا بہترین سبق
تصوف ہے ماتا ہے رہایہ سوال کہ تصوف کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

## ﴿ تصوف ﴾

تصوف ,,صفا ''سے ہے اور صفا کامعنی صاف ستھرا ہونا ہے لیمنی

دل کواور د ماغ کو پہلے غیر شری خیالات سے پاک کرنا ، حرص سے ، جو س سے محمل طور پر پاک کرنا۔
حسد سے سب نا جا کز خیالات و غلط تصورات سے کممل طور پر پاک کرنا۔

اس کے بعد دوسرا قدم ہے اللہ اور رسول ایک کی محبت کو اپنے او پر غالب کرنا اس کے بعد تیسرا قدم احسان کا ہے کہ جوعبادت کرے اس طرح کرے کہ اللہ تعالی تعالی اے دکھے دہا ہے اور کم از کم بیتو سمجھے کہ اللہ تعالی اسے دکھے رہا ہے اور کو اللہ تعالی اسے دکھے رہا ہے جب ایک مسلمان کوئی عبادت کرے خواہ قولی عبادت ہو یا بدنی عبادت بواس اخلاص کے ساتھ کرے تو اس عبادت سے اسکی ترتی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کوئی عبادت سے اسکی ترتی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کوئی عبادت سے اسکی ترتی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے اور قرب ہی مقصود عبادت ہے اور اس طرف کامل طور پر تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور قرب ہی مقصود عبادت ہے اور اس طرف کامل طور پر

# مرشد بی لگا تا ہے اس کئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے

و ابتغو ا اليه الوسيلة

(المانده)

كمالله كعرفان اوراس حقرب عصول (مرشد) كاوسيله وهوندو

اور فرمايا

كونوامع الصادقين

كەصدق وصفادالے بندوں كے ساتھ ہوجا و اوران كا دامن بكر لواور فرمايا

ومن يضلله فلن تجدله وليا مرشدا

کہ جے اللہ تعالی بھٹکا ئے تو تم اس کا کوئی مرشد ہرگزنہ پاؤ گے۔ معلوم ہوا بھٹکتاوہ ی ہے جس کا کوئی ( قرآن وسنت کا ماہر عالم و فاضل صحیح

العقيده) ولي مرشدنه بو

بلكه بزرگول فے فرمایا ہے كه

من لا شيخ له فالشيطان شيخه

-: 2.7

جس کامرشدنه موشیطان اس کامرشد ہے

یعنی اس کا مرشد نہ پکڑنا ہے بھی ایک ایسی بات ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن وسنت کے عالم وفاضل صاحب سلسلہ کو مرشد بنائے کیونکہ جب کوئی ایسا مرشد بنائے گا تو مرشد اسے سید ہاراستہ پر چلائےگا اور سے شیطان کے مشن کے خلاف ہے اس لئے صوفیہ فرماتے ہیں

## من بايع شيخاعارفاأيس منه الشيطان

كه جس نے قرآن وسنت كے عالم و فاصل اور صاحب سلسلة ستى كومرشد

بنالیا شیطان اس سے ناامید ہوگیا۔

یہ بھی قطعا ایک حقیقت ہے کہ مرشد ہونے کے لئے عالم ہونا ضروری ہے عالم ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اسے مرشد بنایا جائے جبکہ وہ صاحب سلسلہ ہوسچے العقیدہ اہل سنت ظاہر شرع کا پابند ہوا سے عالم سے بہتر کوئی ہتی نہیں ہے۔

﴿سب عافضل﴾

امام جمال الدين محمد بن عبد الرحمٰن متوفى • ٨٤ حداي كتاب

نشرطى التعريف في فضل حملة العلم الشريف يس فرمات بس كه

قد شرف الله سبحانه \_ وله الحمد العلم و العلماء و جعلهم افضل من تحت إديم السماء (ص١٢)

-: 2.7

ہے شک اللہ تعالی نے علم اور علماء کوعظمت و بزرگ دی اور ان کو شمان کی حصِت کے بینچے سب مخلوق میں افضل بنایا۔

## ﴿واجب الاطاعت

پر لکھتے ہیں کہ

واو جب الله تعالى على جميع عباده وعلى الملوك الذين مكنهم الله في بلاده طاعة العلماء و الانقياد لامرهم و جعلهم حجة على خلقه باسرهم و هم خلفاء الله و خلفاء رسله في ارضه

(نشرطى التعريف ص١٢)

اللہ تعالی نے اپنے تمام بندول پر اور ان کے بادشاہوں اور حکمر انوں پر جنہیں اس نے اپنی زمین پر حکومت بخشی سب پر علماء کی فر ما نبر داری اور ان کے حکم کی پیروی فرض کی اور ان کو اپنی ساری مخلوق پر ججت بنایا اور علماء اللہ کی زمین پر اس کے رسولوں کے نائب و قائم مقام ہیں۔

﴿ ہرقدم پرسال کی عبادت کا تو اب اور جنت کا شہر ﴾
امام ابوالدہ نے اپن سند کے ساتھ حدیث روایت فرمائی کہ جب کوئی شخص
قرآن وسنت کاعلم سکھنے کے لئے عالم دین کے دروازہ پرجاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے
لئے ہرقدم پرایک سال کی عبادت لکھ دیتا ہے اور اس کے ہرقدم کے بدلے اس کے
لئے جنت میں ایک شہر بناتا ہے اور وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لئے بخشش کی
دعا کرتی ہے اور صبح وشام اس حال میں کرتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوتا ہے اور فرشتے اس
کے لئے گوا بی دیتے اور کہتے ہیں کہ بیتر آن وسنت کاعلم حاصل کرنے والے دوز خ

(نشرطى التعريف ص٣٢)

ے آزادیں۔



امام ابونغیم نے حلیۃ میں اپنی سند کے ساتھ صدیث روایت کی ہے حضور اللہ نے فرمایا

ليس منا من لم يجل كبيرنا و يرحم صغيرنا و يعرف لعا لمنا حقه

(نشرطى التعريف ص٣٣)

جو ہمارے بردوں کی تعظیم اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرےاور ہمارے عالم دین کونہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے

﴿عالم كافق﴾

عالم کاحق کیا ہے؟ پچھلی احادیث کی روشنی میں واضح ہو چکا کہ عالم دین کا حق بیہ ہے کہ بحثیت اللہ ورسول کے نائب ہونے کے اسکی اطاعت وفر مانبداری کی جائے اور اس کا فر مان مانا جائے اور اس سے محبت کی جائے اس کوسب سے مقدم سمجھا جائے سب سے افضل مانا جا۔ کے اور اسے سب پرتر جیح دی جائے کہ انبیاء کے بعدائی کامقام ہے۔

بھرفر ماتے ہیں کہ

## ﴿ علماء بى اولياء بين ﴾

فالعلماء هم ورثة الانبياء و هم قدوة الاتقياء بل هم صفوة الاولياء

(نشرطي التعريف ص٣٥)

-: 2.7

پس علماء ہی پیغیبروں کے وارث ہیں علماء ہی پرھیز گاروں کے امام ہیں بلکہ علماء ہی اللہ کے چنے ہوئے اولیاء ہیں۔

امام نووی اپنی کتاب "التبیان "میں لکھتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ اور امام شافعیؓ نے فرمایا کہ

ان لم يكن العلماء اولياء الله فليس لله ولي

-: 2.

اگرعلاءاولیاءاللہ نبیں ہیں تو اللہ کا کوئی بھی ولی نبیں ہے۔

(نشرطى التعريف ص ٢٥)

اور امام حافظ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام ظیل بن احد ہے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ

ان لم يكن أهل القرآن و الحديث أولياء الله فليس لله في الأرض ولي

(نشرطي التعريف ص٣٥)

-: 2.7

ا گرقر آن وحدیث کے علم والے اولیاء اللہ نہیں ہیں تو زمین پراللہ کا کوئی ولی نہیں

-4

اس کے بعدامام جمال الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن عربیشی متوفی دی ہے۔ فرماتے ہیں۔

عالم دین رسول الله کی امت میں اللہ کا تا ب وخلیفہ ہے اور وہ اللہ کے اور اس کی مخلوق کے در کمیان وسیلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو حرام وحلال اور غلط اور صحیح بتا تا ہے اور اللہ کا نمائندہ وہلغ ہے اور رسول اللہ اللہ کا بھی نمایندہ ہے بیسب مرتبول سے او نچا اور انتہائی بلندر تبہے۔

(نشرطى التعريف٢٦)



سیدنا امیر معاویہ اپنی خلافت کے زمانہ میں جج کے لئے وادی بطحامیں اترے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی فاختہ بنت قرطہ بھی تھیں لوگ جارہ سے آپ کا گذرایک عالم کے پاس سے ہوا جے لوگوں نے گھیراہوا تھا اور وہ اس عالم سے اپنے اپنے ایسے دینی مسائل پوچھ رہے تھے جن میں وہ الجھے ہوئے تھے اور وہ عالم انہیں جواب دیتے تھے حضرت معاویہ نے اپنی بیوی سے فرمایا تیرے باپ (کے رب) کی حتم یہ ہے شرف وعظمت اور او نچا مقام و مرتبہ۔اللہ کی تنم عالم دین ہونا دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا سب سے بلند مرتبہ۔اللہ کی تنم عالم دین ہونا دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا سب سے بلند مرتبہ۔

(نشرطى التعريف ص٢٤)

امام میشی اس کے بعد لکھتے ہیں۔

بِ شک حضرت معاویہ یے فرمایا کیونکہ عالم دین دنیا میں پیٹیبروں کے قائم مقام ہے بیشخبروں کے قائم مقام ہے بیشخبروں کے قائم مقام ہے بیشک عالم دین امت کا چراخ اور بالا تفاق امت کی روشن ہے جوان کے لئے احکام بیان فرما تا ہے اور حلال وحرام بتا تا اور لوگوں کواپنے فتو ہے کے ذریعے گنا ہوں سے نکالٹا اور شریعت کے احکام ان کے لیے واضح فرما تا ہے۔

(نشرطى التعريف٣٥)

امام ابوعرو بن صلاح اپنی سند کے ساتھ امام حضرت سھل بن عبداللہ تستری اللہ اللہ میں سے تھے ما دوایت کرتے ہیں حضرت سھل بن عبداللہ تستری اولیاء اللہ ہیں سے تھے صاحب علم وکرامت تھے انہوں نے فرمایا۔

جس نے پیغیروں کی مجالس ومحافل کو دیکھنا ہوتو وہ علماء کی مجالس ومحافل کو دیکھے۔ایک شخص آتا ہے اور عالم دین سے عرض کرتا ہے،حضرت جی! آپ اس شخص کے بارے میں کیا فتوی دیتے ہیں جس نے اپنی ہیوی پر طلاق کی اس طرح قتم کھائی تو وہ فرماتے ہیں اس کی ہیوی کو طلاق ہوئی (ابسی طرح کے طرح طرح کے مسائل لوگ پہچتے ہیں اور عالم دین ان کو جواب دیتا ہے) اور بیتو پیغیروں کا درجہ ہے لوگو! تم علماء کے درجہ کو اور ان کے حق کو پہچا نو!

(نشرطى التغريف ص٣٤)

## ﴿ امام ابوالليث ﴾

امام ابوالليث سمرقنديٌ فرمات ييل-

علاء زمین کے چراغ ہیں اور ہرعالم اپنے زمانہ کا چراغ ہے جس سے اس
کے زمانہ والے روشی حاصل کرتے ہیں عالم ایک ہیٹھے چشے کی طرح ہے جس کا نفع
دائی ہے، اور عالم رحمت کی بارش کی طرح ہے کہ وہ جہاں پڑی نفع دیا عالم چراغ کی
طرح ہے جواس سے گذرااس نے روشی حاصل کی اور عالم ایک شفاء بخش پانی کے
چشمہ کی طرح ہے جس سے دوروالے فائدہ اٹھاتے اور قریب والے ففلت میں رہ کر
اس کو چھوڑے رکھتے ہیں اور اسکی پرواہ نہیں کرتے پھر چشمہ کا پانی زمین کے پنچ
چلا گیا جبدایک قوم اس سے فائدہ اٹھا چکی اور دوسری قوم افسوس کے ہاتھ ملتی رہ گئی۔

چلا گیا جبدایک قوم اس سے فائدہ اٹھا چکی اور دوسری قوم افسوس کے ہاتھ ملتی رہ گئی۔

(منشر طبی المتعریف ۴۸)

﴿علماء كى موت لوگوں كى موت ہے ﴾

امام ثعالبي في الله تعالى كفرمان

اولم يروا انا ناتي الارض ننقصهامن اطرافها

(سورة رعد آيت ٢١)

1.2.7

کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کواس کےاطراف (کناروں) سے کم کرتے آرہے ہیں کی تفسیر میں حضرت عطاق کا قول روایت فرمایا اس سے روئے رمین کے علاء وفقہاء کی موت مراد ہے حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے انہوں نے

فرمایا که

علامة هلاك الناس هلاك علماء هم فان بهم صلاح الدين و قمع المعتدين و معرفة رب العالمين (نشرطي التعريف٢٠)

-: 2.7

لوگوں کے هلاک ہونے کی نشانی ان کے علاء کی موت ہے کیونکہ علاء کے ذریعے بھی دین کی بہتری اور (دین کے ساتھ ) زیادتی کرنے والوں کی بربادی اور اللّدرب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

# ﴿علاء كساته مونے كاحكم ﴾

امام بخاری نے اپنی سیح بخاری کی کتاب الاعتصام میں فرمایا ہے کہ رسول النظافی نے جو یہ کم دیا کہ ' علیہ ہی بالجماعة '' کہ جماعت کا ساتھ نہ چھوڑ تا ان چھوڑ تا ان سے مراد' ہم العلماء '' علماء ہیں لیعنی علماء کا ساتھ نہ چھوڑ تا ان کے ساتھ رہنا اور ان کے قریب رہنا جو وہ کہیں ویسے کرنا اور سنن ابی داؤ دشریف میں ہے کہ نی تعلیم نے فرمایا

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام

من عنقه

-: 2.7

کہ جس نے جماعت ہے ایک بالشت بھی علیحد گی اختیار کی اس نے اپنے

گلے سے اسلام کا طوق اتار پھینکا۔ اس جماعت سے مرادعلاء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے علاء سے تھوڑی التعلقی بھی اختیار کی اس کا ایمان رخصت ہوگیا۔

اور تر فدی میں ہے حضو ہوگئی نے فرمایا کہ جو مخص عین جنت کے درمیان کی جگہ لینا چاہے وہ جماعت کو نہ چھوڑے اس سے مرادعلاء اہلسنت دجماعت ہیں اور آپکا یہ فرمان بھی ہے کہ ' ید اللہ مع الجماعة ''اللہ کا ہاتھ جماعت کی اللہ عالمت کی جماعت ہے اللہ کا ہاتھ ہا ساتھ ہاں سے مرادعلاء اہلسنت کی جماعت ہے ایک حدیث میں ہا اللہ کا ہاتھ جماعت ہیں جو خماء ہیں بھی جو خماء ہیں بھی جو الگہ وہ تھے میں گیا اس سے مرادعلاء ہیں یعنی جو علاء اہلسنت سے نیک مواوہ چھنم میں علیحدہ ہوگیا۔

(نشرطى التعريف ص٢٢.٢٢)



الله تعالى في آن مين فرمايا كه

ياايهاالذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم

(سورة نساء آيت ٥٩)

-: 2.

اے ایمان وآلوں! کہامانو اللہ کا اور کہامانو اللہ کے رسول ایک کا اور اپنے میں سے تھم والوں کا۔

سید ناعبدالله بن عباس نے فرمایا کہ یہاں تھم والوں سے علماء مراد ہیں وہ

جہاں بھی ہوں کیونکہ وہ جو تھم دیں گے اللہ اور اس کے رسول کیالیتے کے تھم کے مطابق دیں گے اللہ اور اس کے رسول کیالیتے کے تھم کے مطابق دیں گے اس لئے ان کا کہنا ماننا عوام پر فرض ہے ۔ یہی حضرت جابر محضرت معالی مصرت مبارک بن فضالہ اور محضرت مبارک بن فضالہ اور حضرت اسمعیل بن ابی خالد نے فر مایا ان کاذکر امام ثعالبی نے فر مایا اور امام واحدی نے اللہ کے فر مایا

### ولورد وه الى الرسول والى اولى الامرمنهم

(النساء ١٨)

:2.7

اگر وہ اس معاملہ کو رسول اللہ اللہ اور ان میں سے حکم والوں کی طرف لوٹاتے ( تواجیما ہوتا )

کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں'' امروالوں یعنی تھکم والوں'' سے مراد فقہ و تھمت کے حامل علماء کرام ہیں ۔حضرت جابرؓ،حضرت ضحاکؓ،حضرت ابن عباسؓ سے یہی مروی ہے

(نشرطي التعريف٣٣)



حضرت امام رہید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کدلوگ آپنے علماء کے نز دیک ایسے ہیں جیسے بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں وعوام پر فرض ہے کہ ودووہ بی کریں جوعلماء فرمائیں اور جس سے علماءان کوروکیس رک جائیں۔ (نشرطى التعريف٣٣)

﴿ علماء كى غيبت وتوصين ﴾

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اور حدیثوں کے توالے بھی گذرے ہیں کہ علاء کی تعظیم فرض اور تو خصین حرام بلکہ کفر ہے ائکہ دین متین فرماتے ہیں کہ

لحوم العلماء مسمومة

(نشرطي التعريف ٢١)

-: 2.7

علیاء کے گوشت زہر ملے ہیں (جو انہیں کاٹے گا ہلاک ہوجائے گا ، کاشنے ہے مرادا تکی عزت پر جملہ کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا ہے ) پھر لکھتے ہیں۔

اور الله کی عادت ہے کہ جو محض علماء کی تنقیص و تو هین کرتا ہے اللہ تعالی اسے ذلیل ورسوا کرتا ہے اور مرنے سے پہلے اس کے دل کومر دہ کر دیتا ہے۔ چنانچے قرآن میں فرمایا کہ

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

(النور)

جولوگ رسول میکانیند کے فریان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا انہیں دروناک عذاب پہنچے۔ پہلے بیان ہو چکا کہ علاء دین اللہ اور رسول اللہ کے خلفاء و تا ئب اور قائم مقام ہیں اٹکی مخالفت کر کے ان کو تکلیف پہنچا نا ہی رسول اللہ اللہ کی مخالفت کر کے انہیں تکلیف آپ کو تکلیف پہنچا نا ہے ،لہذا قرآن کی بیہ تنبیہ علاء کی مخالفت کر کے انہیں تکلیف پہنچانے والوں کے لئے بھی ہے۔

(نشرطى التعريف٢٩)

عالم سے برکت حاصل کرو کی مضور اللہ نے فرمایا (بروایة حفرت رتن المعر)

تبرك بالعالم ان عمل و ان لم يعمل فتبرك به فللعالم حرمة العلم الشريف وان لم يعمل و يرجى له ببركة العلم صلاحه في المستقبل ومن احب عالما لاجل العلم الذي في قلبه ولم ينظر الى ما يتخيل من زلته و ذنبه فقد ادى ما يجب من حق العالم لاجل ربه فقد ادى ما يعرب من حق العالم لاجل ربه

-: 2.7

عالم سے برکت حاصل کرواگر چہوہ عمل کرتا ہو یاعمل نہ کرتا ہوتم بہرصورت اس سے برکت حاصل کرو (قرآن وسنت کے )علم شریف کی وجہ سے اس کا احترام فرض ہے اگر چہوہ عمل نہ کرتا ہواور اس علم کی برکت سے اس بات کی امیدر کھی جائے کہ ستقبل میں سنور جائے گا اور اپنے علم برعمل کرنے لگ جائے گا اور جس نے عالم کا اس کے علم کی وجہ سے احتر ام کیا جواس کے دل میں ہے اور اس سے محبت کی اور اس کے گناہ وخطا اور بھول چوک کی طرف نہ دیکھا اسے نظر انداز کر دیا بلا شہراس نے عالم کے اس حق کوا داکر دیا جس کا اداکر نااس کے رب کیوجہ سے اس پر فرض تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ

من احب العلم و العلماء لم تكتب عليه خطيئة ايام حياته ومن مات على محبة العلم و العلماء فهو رفيقي في الجنة

(نشرطى التعريف ص٣٨)

-: 2.7

جس نے علم اور علاء سے محبت کی اس کی زندگی بھر کی (گناہ صغیرہ جیسی ) خطا کمیں نہیں لکھی جا کمیں گی اور جو (قرآن وسنت کے )علم اور علاء کی محبت پر مراوہ جنت میں میراساتھی ہوگا۔

سبحان الله! کیابی شان ہے علم قرآن وسنت کی اور اس علم کے رکھنے والے علماء کی۔
آئے اپنے بچوں کو قرآن وسنت کا عالم بنایئے اور اسے اس عظیم الشان مرتبہ پر
فائز ہونے کاموقع و بجئے اور اس علم پر کھل کر خرچ کیجئے بلکدا پنی آمدنی واقع کا زیادہ سے
زیادہ قرآن وسنت کے علم حاصل کرنے والے طالب علموں اور دبنی مدرسوں اور علماء
پر خرچ کیجئے اس سے بڑھ کر کوئی مصرف نہیں ہے یہ افضل جہاد بھی ہے اور یہ قیامت
تک دہنے والاصدقہ جاربہ بھی ہے۔

# ﴿ قرآن كاعلم حاصل كرناجهاد = افضل ع

امام حیدی جمالی کہتے ہیں کہ بیں نے امام سفیان ورگ سے پوچھا کہ آپ کا کیا فرمان ہے کہ آپ کا کیا فرمان ہے کہ آپ کوزیادہ پند آتا ہے (اور اللہ کو بھی ؟) جو کا فروں سے جہاد کرتا ہے یا جو قرآن کا علم حاصل کر دہا ہے اور عالم بن رہا ہے؟ فرمایا جو قرآن کا عالم بن رہا ہے کیونکہ نبی کریم تابیقے نے فرمایا "خیو کم من تعلم القرآن وعلمه"

(مشکوة و بخاري و ابوداؤد)

-: 2.7

یعن تم سب میں اللہ کے ہاں و شخص افضل اور بہتر ہے جو قر آن کاعلم حاصل کرے اور دوسروں کو پڑھائے۔

امام ابن عساكر الله المام ابن عساكر الله حفرت المام ابن عساكر كروشعر عرّجم الماحظ فرماية وتجنب العلماء و ان هم خلطوا فالعلم يغفر زلة العلماء

-: 2

علاء کی شان کے خلاف بات کرنے سے بچواگر چہوہ ملائیں بعنی نیک و بد ممل کوملائیں۔

تویقین رکھو کیلم کی برکت ہے ان کی لغرشیں اور خطائیں بخشی جائیں گا۔

### فلحو مهم مسمومة و باكلها يخشى هلاك الشعروالشعراء

-: 2.7

بلاشہ علاء کے گوشت زہر ملے ہیں اور ان کے کھانے سے شعراور شعراء ہلاک ہوجا ئیں گے۔

بینی جوشاعر لوگ بھی اپنی شاعری میں علماء کی شان میں توھین وتنقیص کریں گےوہ تپاہ ہوجائیں گے نہ خودر ہیں گےاور نہان کے شعرر ہیں گے۔ (نیشر طبی المتعریف ۴ ۲)

﴿ امام سبروردى ﴾

سلسلہ عالیہ سہرور دیہ کے امام اور شیخ الشیوخ اور سیدنا غوث اعظم کے براہ راست فیض یافتہ امام شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب 'ع**وارف المعارف** '' شریف کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں۔

والعالم ان لم يعمل بعلمه ترجى له التوبة فان العلم في الاسلام لا يضيع اهله ويرجى عود العالم ببركته

(نشرطى التعريف ٢٤)

-: -3.7

اورعالم دین اگراپے علم پھل نہ کرتا ہواس کی تو بہ کی امید ہے کیونکہ قرآن و

سنت کاعلم عالم کوضائع نہیں ہونے دیتا بہرصورت عالم کے اپنے علم پر عمل کرنے کی طرف لوث آنے کی امید ہے۔

امام بمال الدين محر بن عبدالرجل بن عرفيش متونى و ١٠٥ ها پي معركة الآراء كتاب" نشوطى التعويف فى فضل حملة العلم الشويف "بين فرمات بين ـ

عالم اگر چہاہے علم پر عمل نہ کرتا ہو کم از کم بہتو مسلم بات ہے کہ اس کے بینے ہیں ایک ایک دولت نہیں ،اسے اس عظیم ترین ایک دولت نو ضرور ہے جس کے برابر کا نئات کی کوئی دولت نہیں ،اسے اس عظیم ترین لا فانی دولت کو سینے ہیں محفوظ کر لینے اور اسے اٹھائے پھرنے کا شرف تو حاصل ہے اور جو اس قد رعظیم ترین فعمت اور عظیم دولت کو اٹھائے ہوئے ہوکوئی بعید نہیں کہ دو اس پر کے عمل کرنا بھی شروع کردے ۔ اور بلا شبہ جسے کسی چیز سے محبت ہوگ وہ اس چیز کے مسلم کرنا بھی شروع کردے ۔ اور بلا شبہ جسے کسی چیز سے محبت ہوگ وہ اس چیز کے مسلم کرنا بھی شروع کردے ۔ اور بلا شبہ جسے کسی چیز سے محبت ہوگ وہ اس چیز کے مسلم کا اگر چہ اس کے اٹھانے والے کا عمل میں مردست اچھا نہیں مگر اسے اپناعمل اس بھی کرتے درینہیں گھے گی۔



اور نبی پاک میلینے نے اپنی حدیث پاک میں جے امام تر ندی و نسائی نے روایت کیااں شخص کی جو قرآن وسنت کاعلم سینے میں محفوظ کرلے لیکن اس پڑل نہ کرے اس مشک کے ساتھ تشبید دی ہے جو مشک وعنراور عطر گلاب سے بھری ہوئی ہے مگراس کا منہ بندھا ہوا ہو۔

یقنیناً وہ منہ بند ہونے کے باو جود بھی جہاں پڑی ہوگی وہ جگہاوراس کا آس

پاس ضرور خوشبودار ہوجائےگا ای طرح وہ عالم اگر چیمل نہ کرتا ہوگر جہاں ہوگا اور جو اس کے پاس بیٹھے گا اس علم کی مہک سے خوشبو پائے بغیر نہیں رہے گا۔

(نشرطى التعريف ٢٤)

امام جیشی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ کا بی بیاری تشبیہ ومثال دی ہے، کہ اس سے عالم اور جاحل ہیں فرق واضح ہوگیا اور کیوں نہ فرق ہو کہ ایک وہ جس نے مشک وعنر اور عطر گلاب کی مشک اٹھار کھی ہے اور دوسراوہ جس نے جہالت کی بحری ہوئی بد بودار مشک اٹھار کھی ہے اسے نہ قرآن کی سمجھ ہے اور نہ صدیث کی خرب اور نہ قرآن وصدیث کی خرب اور نہ قرآن وصدیث کے آداب وعلوم سے واسطہ ہے، نہ علماء سے محبت وعقیدت اور نہ ان کی صحبت مبارکہ کا شرف حاصل ہے کہ اس کی برکت سے اسکی جہالت کی بد بوختم ہوئی۔ ہوکر علماء سے عقیدت ومحبت کے فیضان سے اسمیس خوشبوجمع ہوئی۔

﴿ طالب علم دين کي محبت ﴾

بے شک علم وین (قرآن وسنت کے علوم کے ) طالب و عالم کی محبت ایک مسلمان کے ایمان کا نقاضا ہے اور ایمان اس کے بغیر کامل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ان کی محبت نبی ایک قاضا ہے اور ایمان اس کے بغیر کامل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ان کی محبت اور ان سے بغض نبی علیقہ سے بغض ہے چنا نچہ امام موی بن محبت نبی تعلقہ سے بغض ہے چنا نچہ امام موی بن احمد وصافی نے اپنی کتاب 'الحجہ ''میں اپنی سند کے ساتھ پانچ حدیثیں روایت فرمائی ہیں۔

## ﴿ بَيْلُ مديث ﴾

-: 2.7

جس نے علم اور علاء سے محبت کی اس کی عمر سے اس کے (صغیرہ ) گناہ نہیں لکھے جا کمیں گےاور جوعلم دین کی اور علاء کی محبت پر مراوہ جنت میں میراساتھی ہوگا۔

﴿ صغيره وكبيره ﴾

صغیرہ گناہ چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں جن میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہواور نہ ہی شریعت نے اسکی دنیایا آخرت میں نہ کوئی سز ابیان فر مائی ہے اور اگر اس سے کسی کی حق تلفی ہویاد نیایا آخرت میں اسکی سز ابتائی گئی ہووہ گناہ کبیرہ ہے۔

(كتب فقه و عقاند)

### ﴿ دوسرى مديث ﴾

دوسرى صديث ميس ب

من احب طالب العلم فقد احب الانبياء ومن احب الانبياء ومن احب الانبياء كان معهم و من ابغض طالب العلم فقد ابغض الانبياء فجزاء ه جهنم ـ

: 2.7

جس نے (قرآن وسنت کا)علم حاصل کرنے والے سے محبت کی (اوراسپر خرچ کیا) تو بے شک اس نے انبیاء کیھم السلام سے محبت کی (اوران پراوران کے مثن پرخرچ کیا) وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے طالب علم سے بغض رکھا تو اس نے انبیاء سے بغض رکھا اور جس نے انبیاء سے بغض رکھا اس کی سزا جہنم ہے۔

### ﴿ محبت ك تقاض ﴾

محبت کے تقاضے اور محبت کی علامتیں ہیں وہ یہ کہ جس سے محبت ہوگی اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھے گا اور اس کی ضروریات پرخرچ بھی کرے گا تو طالب علم (اورعلهاء کہوہ بھی حقیقت میں علم کے طلب گارہی ہیں ان کی ) محبت کا تقاضا ہے کہ ان پرخرچ کرینان کی ضروریات کا پرخرچ کرینان کی ضروریات کا ان تظام کرنا ان کو دوسروں کے مقابلہ پرترجیج وینا جیسے رسول اللہ یا ہے۔ دیا کرتے ہے ، اسی سنت پر چلنا اور اسی مشن کو آ کے بڑھانا تا کہ قرآن وسنت کے نور کے پھیلنے سے ، اسی سنت پر چلنا اور اسی مشن کو آ کے بڑھانا تا کہ قرآن وسنت کے نور کے پھیلنے سے ، اسی سنت پر چلنا اور اسی مشن کو آ کے بڑھانا تا کہ قرآن وسنت کے نور کے پھیلنے کے اندھیرے دور ہوں سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا جہا ہے۔

﴿ تيرى مديث ﴾

تيسرى مديث ميں ہےكہ

من حقر عالما فهو منافق ملعون في الدنيا و

الأخرة

-: 2.7

جس نے عالم دین کی توصین اور بے عزتی کی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے (وہ

الله کی رحمت سے دور ہے)



چوکھی حدیث میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجھہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیات سے عالم کی شان کے بارے میں پوچھا آپ آلیات نے فرمایا

هوسراج امتى في الدنيا والأخرة طوبي لمن عرفهم و احبهم و ويل لمن انكر معرفتهم و ابغضهم ومن احبهم شهدنا له انه في الجنة و من ابغضهم ابغضناه و شهدنا انه في النار

-: 2.7

میری امت کا عالم دنیااور آخرت میں میری امت کا چراغ ہے ان لوگوں کے لئے خوشخری ہے جہنہوں نے انہیں جانااوران سے محبت کی اوران کے لئے ہر باوی ہے جہنہوں نے انہیں نہ جانااوران سے بغض رکھااور جس نے ان سے محبت کی ہم نے اس کے لئے گواھی دی کہ وہ جنت میں ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا ہم نے گواھی دی کہ وہ جنت میں ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا ہم نے گواھی دی کہ وہ دوز خ میں ہے۔

﴿ پانچوي مديث ﴾

حفرت عبدالله بن عباس فرمات بي رسول الله المستطاقة فرمايا

السماء السابعة يستغفرون للفقهاء والمتعلمين و يعطيهم الله تعالى بكل حرف ثواب نبى من الانبياء و يكتب لهم كل يوم الف حسنة ـ

-: 2.7

علم کوکھو ہے شک اللہ تعالی کے فرشتے جوساتویں آسان میں ہیں وہ قرآن و سنت کے احکام کے علم رکھنے والے علماء کے لئے اور اس علم کو سکھنے والے طالب علموں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کو ہر حرف جسے وہ پڑھاتے ہیں کے بدلے اللہ کے پنج ہروں میں سے ایک پنج ہرکا ثواب دیتا ہے اور ان کے لئے روز اندا یک ہزار نیکی کھی جاتی ہے۔

﴿ بلاحساب شفاعت ﴾

امام عرر بن عبدالمجيد ميانش اپن كتاب "الايضاح" بين اپن سند كے ساتھ دوحديثيں روايت فرمائي ہيں

﴿ بَهِ عَدِيثٍ ﴾

بہلی ہے ہے رسول التُعلق في ارشاد فر ما يا كه

يوزن حبر العلما، ودم الشهدا، فيرجح ثواب حبر العلما، على ثواب دم الشهدا، ويقال للعالم اشفع في تلامذ تك ولو بلغ عددهم عدد نجوم السما، ومن تقلد مسئلة واحدة قلده الله يوم القيامة الف قلادة من نور و غفر له الف ذنب و بني له مدينة من ذهب ـ

(نشرطى التعريف٣٩)

-: 2.7

قیامت کے دن علاء کے قلم کی سیاسی اور شہیدوں کے خون کو تو لا جائے گا تو علاء کی سیاسی کا ثواب شہیدوں کے خون کے ثواب سے بھاری ہو جائے گا اور عالم وین سے کہا جائے گا کہتم ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کر واوران کو بخشوا و جنہوں نے تم سے شریعت کے احکام (قرآن وسنت) کا علم سیکھااگر چدان کی تعداد آسان کے ستاروں کے برابرہو۔ علم سیکھااور اور جس نے عالم دین سے شریعت کا ایک مسئلہ گلے میں ڈالا یعنی سیکھااور یا درکھا قیامت کے دن اللہ اس کے گلے میں نور کے ایک بزار ہارڈالے گا اور اس کے یا جنت میں سونے کا ایک شہر بنائے گا۔ ایک بزارگناہ بخشے گا اور اس کے لئے جنت میں سونے کا ایک شہر بنائے گا۔ اس حدیث کے شروع کے حصہ دیگر محدثین نے بھی روایت کیے ہیں ) غور فرمائی یہتو ایک مسئلہ سیکھنے کی جزاء ہے اور جس نے قرآن وسنت کے احکام پر غور ماسئے بیتو ایک مسئلہ سیکھنے کی جزاء ہے اور جس نے قرآن وسنت کے احکام پر غور ماسئے بیتو ایک مسئلہ سیکھنے کی جزاء ہے اور جس نے قرآن وسنت کے احکام پر غور ماسئل کرلیا اس کی جزاء کیا ہوگی۔

(نشرطي التعريف٩٩)

﴿ دوسرى صديث ﴾

اے بھی الم عربن عبدالجيدميانى نے اپنى كتاب"الايضاح" بيس اپنى

#### سند كساته روايت كياحضو واليقية في ارشادفر ماياكه

افضل العبادة طلب العلم

(نشرطی شریف۳۹)

-: 2.7

سب سے افضل عبادت علم حاصل کرتا ہے۔

جب علم وین حاصل کرنا سب سے افضل عبادت ہے تو اس پر مال خرج کرنے کا ثواب بھی سب سے بڑوہ کرہے لہذا ویٹی مدرسوں پر مال خرج کرنا جہاں طلباء دین کا اور قرآن وسنت علم کا حاصل کرتے ہیں سب سے افضل واعلی ثواب حاصل کرنا ہے اس کے برابر کوئی نیک کا منہیں جس پرخزج کرنے سے اس قدر ثواب ملے کیونکہ حضور متالیقے نے اس کوہی سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے۔

﴿علم حاصل كرنے ميں جلدى كرو ﴾

امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھوروایت کی رسول الله علیہ نے فرمایا کہ

سارعوا في طلب العلم فلحديث عن صادق خير من الارض وما عليها من ذهب و فضة (نشرطي التعريف ٥٠)

-: 2.7

قرآن وسنت کے علم حاصل کرنے میں جلدی کرو (مستی وغفلت نہ کر ا

رسول التعلیق کی ایک حدیث ( کاعلم حاصل کرنااے یاد کرلینا) زمین اور زمین پر موجود تمام سونے اور جاندی ہے بہتر ہے۔

### ﴿سترسال ك عبادت سے بہتر ﴾

امام تعالى سورة آل عران كى شروع كى تغيير مين اورامام حسين طبرى اپنى كتاب "الدور" مين طبرى اپنى كتاب "الدور" من منتخب "مين روايت كرتے بين رسول الله منتظامة نے قرما يا كه

ساعة من عالم يتكئى على فراشه وينظر في علمه خير من عبادة العابد سبعين سنة \_

(نشرطى التعريف٥٠)

-: 2.7

عالم دین جوایک گھنٹہ تکیہ لگا کرفرش پر بیٹھتااور اپنے (قرآن وسنت و شریعت کے )علم میں نظر ڈالتا ہے اس کا پیمل عبادت گذار کی ستر سال کی عبادت ہے بہتر ہے۔

ایک خف نے حضرت ابوھریرہ سے عرض کی کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور جھے یہ خوف ہے کہ میں اس پڑ عمل نہ کرسکوں گا جس سے وہ ضائع ہوجائے گا آپ نے فر مایا تمہارااس خوف سے اس کو حاصل نہ کرنا بھی اسے ضائع کرنے کو کافی ہے۔

آپ کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑا نقصان علم حاصل نہ کرنا ہے علم حاصل کرنے ہے کہ جاصل کرنے ہے کہ حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے ہے بعداس پڑ عمل نہ کرنا کوئی بڑا نقصان نہیں کیونکہ عمل کرنے میں کوئی دہم نہیں کرنے کے بعداس پڑ عمل نہ کرنا کوئی بڑا نقصان نہیں کیونکہ عمل کرنے میں کوئی دہم نہیں

لگتی جب عمل کرنا شروع کردیں گے تو علم ضائع ہونے سے نی جائے گا اور علم کی
برکت بیہے کہ علم بالآ خرعلم والے کوعمل کی طرف لے آتا ہے جیسا کہ پہلے گذرا۔
ایک شخص نے حصرت ابوذر سے عرض کی میں علم حاصل کرنا چا ہتا ہوں مگر
مجھے خوف ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں اس پڑ عمل نہ کروں اور وہ ضائع ہوجائے آپ
نے فرمایا کہ تمہاراعلم کو تکیہ بنا کرسونا تمہارے جہالت کو تکیہ بنا کرسونے سے بہرحال
بہتر ہے۔

(نشرطى التعريف ۵۱)

## ﴿ علم پرخرچ کرنے کا ثواب ﴾

حضرت امام جمال الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن عرحیشی متونی و اسے و فرماتے ہیں کدائمددین وعلاء وفقہاء شرع متین کی طرف سے بیہ بات وثوق ہے کہی جاتی ہے کہ

نفقة درهم في طلب العلم خير من عشرة آلاف درهم ينفقهافي سبيل الله

(نشرطى التعريف ١٥)

زجر

علم دین کے حاصل کرنے اورائے فروغ دینے پرایک درهم فرج کرنا فی سبیل اللہ (دوسرے لیکی کے تمام کاموں میں ) دی ہزار درهم فرچ کرنے ہے بہتر



مامون نے اپنے بچا ابراهیم بن مہدی سے کہا کہ آپ کوعلم وین حاصل کرتے ہوئے موت آئے وہ قر آن وسنت سے جائل رہتے ہوئے زندہ رہنے سے بہتر ہے، پچانے پوچھا کہ مجھے کب تک علم حاصل کرتے دہنا چاہئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک صحت وسلامتی کے ساتھ زندہ رہو۔

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ عالم ہونے کے باد جود بھی علم میں اضافہ کرتے رہنا جا ہے جس کاطریقہ کتابوں کا مطالعہ جاری رکھنا ہے۔

#### ﴿الم مِحْوَالي ﴾

مثلا امام غزائی کا جب وصال ہوا اس وقت وہ سی بخاری کا مطالعہ کر ہے سے اوران کی آنکھوں سے آنسو جاری متھے اور فرمار ہے سے کاش کہ میں نے منطق و فلفہ کی کتابوں کی تعلیم و تدریس اور ان میں بہت زیادہ تجربہ حاصل کرنے میں جو وقت خرج کیا وہ قرآن وسنت میں ہی خرچ کرتا کہ جوسکون قرآن وسنت کے مطالعہ میں حاصل ہوتا ہے وہ اور کہیں سے حاصل نہیں ہوتا یہ فرما کر کلمہ پڑھتے ہوئے جا س بجی ہوگے (رضعی الملله عنه و به عنا)

﴿امام شعبی﴾

امام شعبی فرماتے ہیں کہ اگرایک مخف نے مشرق کے آخری کونے سے مغرب کے آخری کونے تک سفر کیا اور وہاں جاکر قرآن وسنت کے علوم میں سے

صرف ایک ہی مسئلہ کیصا تو میں ہمتا ہوں کہ اس نے عمرضا کئے نہ گ -حضرت ابو در دائے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک آن وسنت کا ایک مسئلہ سکے لینا ساری رات کی عبات سے بہتر ہے ، امام یکی بن کثیر ما ہیں کہ فقہ ک سکتاب کا مطالعہ کر تانفلی نماز سے بہتر اور آن رس ینا بھی نقلی نماز سے بہتر

会しばころきし、

امام ابن جرت خرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے سب سے محبوب ہیں جوقر آن وسنت کاعلم حاصل کرنے کے لئے گھرے نکلتے ہیں۔

(نشرطى التعريف ۵۲)

حفرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 'علم حاصل کرو اور علم پڑھواور علم پڑھل کرو بے شک عالم اور طالب علم کا اجر و ثواب برابر ہے''عرض ک گئی کہ ان کے لئے کیا اجرہے؟ فرمایا کہ مائلہ مغفوۃ و مائلہ درجہ فی الجنہ (نشرطی المتعریف ۵۲)

-: 27

ا یک سو بخشش اور جنت میں ایک سودر ہے۔

### ﴿ برمسلمان برفرض ﴾

حضورا كرم الفي عضرت انس روايت فرماتي بي آپ فرمايا

التفقه في الدين حق على كل مسلم الا فتعلموا و علموا ولاتموتوا جهالا\_

(نشرطى التعريف٥٢)

شریعت کاعلم سیکھنا ہرمسلمان پر فرض ہیے۔سنو! پس تم علم حاصل کرواور دوسروں کو پڑھاؤاور جاہل ندمرو۔

اس میں علم دین کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے اور فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے لہذا اس پرخرچ کرنے اور اس کو فروغ دینے کا ثواب بھیٰ سب سے زیادہ ہے۔

امام ثعالبی نے اپی سند کے ساتھ حضرت معاذبن جبل سے روایت کیا رسول اللہ متالیہ نے فرمایا کہ

مامن مؤمن ذكر اوانثى ولا مملوك الا و لله عليه حق واجب ان يتعلم من القرآن و يتفقه ثم تلا هذه الأية ولكن كونواربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون

(آل عمران ٤٤ بحوالة نشرطي التعريف ٥١)

-: 2.7

ہرمومن مرد وعورت اور غلام پر اللہ کے لئے قرآن پڑھنا (اورائے بھنا)
اورشریعت کے احکام سیکھنا فرض ہے پھرآپ نے بیآیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) تم
قرآن وسنت کے عالم وفاضل اور اللہ والے ہوجاؤاس لئے کہ تمہاری شان بیہ کہ تم
اللہ کی کتاب کی تعلیم اوراس کا درس دینے میں مشغول رہواوراس کو اپنانصب العین اور
مشن بنالو۔

# ﴿علماء كماتهر و

قرآن کریم میں ہے کہ

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و

العشي

(سورة الكهف٢٨)

-: 2.7

ا پنے آپ کوان کے ساتھ پابندر کھوجو ہے وشام اپنے رب کی عبادت کرتے

-U!

امام یکی بن کثیر نے فر مایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جوقر آن وحدیث کے احکام سیکھتے اور سکھاتے ہیں جس کا مطلب میہ ہے کہ اپنے آپ کوشح وشام علاء کے ساتھ پابندر کھوان کی مجالس جوقر آن وسنت کی تبلیغ کے لئے ہوں ان میں جاؤان سے دور نہوگا وہ شیطان کے بہکاوے میں آسکتا ہے جس سے دور نہوگا وہ شیطان کے بہکاوے میں آسکتا ہے جس سے

اس کے ایمان یا ممل یا دونوں میں خرابی بیدا ہو سکتی ہے۔

شارح مسلم امام نوویؒ نے کتاب' الاف کار "میں لکھا ہے کہ حضرت شارح مسلم امام نوویؒ نے کتاب' الاف کار "میں لکھا ہے کہ حضرت عطام فرماتے ہیں کہ مجلس ذکر یا محفل ذکر وہی ہے جس میں قرآن وسنت کے احکام بیان ہوں کہ کیا چیز حلال اور کیا حرام ہے ، خرید وفروخت کیے کریں گے نماز کیے پڑھیں گے اور غمرہ کے پڑھیں گے ، نکاح اور طلاق کے احکام کیا ہیں جج اور غمرہ کے فرائض وواجبات کیا ہیں؟ وغیرہ

﴿ عالم كود يكينا ﴾

امام ابونعم في الخي مندكم المحصرت عطام المونعم في الخيم من المحمد المحمد المالي العالم عبادة

-: 2.7

عالم دین کود کھناعبادت ہے۔

امام ابواللیث نے " تنبیه الغافلین "بیس حفرت عمر سے روایت کی انہوں نے فرمایا کبہ

ان الله لم يخلق على وجه الارض اكرم من مجلس العلماء

(نشرطي التعريف٥٣)

-: 2.

الله تعالی نے روئے زمین پرعلاء کی مجلس سے زیادہ عظمت وعز ہے والی کوئی

مجلس نہیں پیدا کی۔

## ﴿ ایک عجیب پیشگوئی ﴾

امام حافظ الوقعيم في الني سند كساته الني كتاب ويسساضة المحتمع المعلق الني كتاب ويسساضة المحتمع المعلق المتعلمين "بين حديث روايت كى رسول الثقافية في محابر كرام سارشاد فرما يا كه

اصبحتم في زمان كثير فقها، ه قليل خطباء ه قليل خطباء ه قليل سوا له كثير معطوه العمل فيه خير من العلم و سيا تي زمان قليل فقهاء ه كثير خطباء ه كثير سو اله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل

(نشرطى التعريف٥٥)

-: 2.7

ہم ایسے زمانہ میں ہو جس کے علاء فقہاء بہت ہیں اس کے خطباء (تقریر کرنے والے) یعنی مقررین تھوڑے ہیں اور مانگنے والے تھوڑے اور دینے والے بہت ہیں اور اس زمانہ میں علم سے بہتر ہے (کیونکہ سرچشمہ علم حضور میں اور اس زمانہ میں علم سے بہتر ہوں گے موجود ہیں) اور عنقریب ایک ایساز مانہ آئے گا کہ اس میں علاء وفقہاء بھی کم ہوں گے اور بے مل مقررین (تقریر کرنیوالے) زیادہ ہوں گے مانگنے والے زیادہ اور دینے والے تھوڑے ہوں گے مانگنے والے زیادہ اور دینے والے تھوڑے ہوں گے مانگنے والے زیادہ اور دینے والے تھوڑے ہوں گے اس زمانہ میں علم عمل سے بہتر ہوگا۔

#### ﴿علماء ومقررين﴾

حضور الله کی بیشگوئی سیح ثابت ہورہی ہے آج بالکل وہی زمانہ ہے کہ پوری دنیا کے امراء اور حکمر ان طبقوں نے دولت سمیٹ سمیٹ کر بینکوں میں جمع کررکئی ہے۔ جس کے بینچ میں غربت پھیل گئی اور ما نگنے والے زیادہ ہو گئے پہلے زمانہ میں لوگ دولت جمع نہیں کرتے تھے اس کرتے ہیں گئی دولت راہ خدا میں خرج کردیتے اور ہر حاجت و اپی ضرورت کے لئے رکھ کر باقی دولت راہ خدا میں خرج کردیتے اور ہر حاجت و ضرورت والے کو گھر بیٹھے اسکی ضرورت و حاجت کی چیز مل جاتی لہذا اسے کہیں جاکر ما نگنے کی نکلیف نہیں اٹھانا پڑتی تھی بلکہ آج دولتمندوں اور امیروں نے اپنی دولت سے بنک بھردیے روپید بنکوں میں منجمد و مرکز ہوگیا اس میں حرکت نہ رہی اس لئے مہنگائی بڑی اور اور ای طرح کے اور ای طرح کے اور ای طرح کے مہنگائی بڑی اور اور ای طرح کے اور ای طرح کے اور ای طرح کے بیا ورفقہا و کم جی اور ای طرح کے مہنگائی بڑی اور مقرر بین شعلہ بیان تقریریں کرنے والے زیادہ ہیں۔

عالم وہ ہوتا ہے جے عربی زبان پراس قدر عبور ہو کہ وہ عربی کے حرفوں زبر پیش وزیر لکھے بغیر عربی عبارت سیجے سیجے پڑھ سکے ،لکھ سکے اور بول سکے اگر دیکھا جائے تو ایسے علماء کم ہیں اور جوعربی ند بول سکیس نہ پڑھ سکیس اور نہ لکھ سکیس وہ مقررین کثرت کے ساتھ ہیں۔ علم کا سرچشمہ حضور ایسے ایک سے جونکہ پر دہ فر مالیا اس لئے علم کی بہت ہی ضرورت واقع ہوگئی لہذا آج علم عمل ہے بہتر ہے۔

حضور الله کے پردہ فرمانے کے بعد آپ آلی کے عطا کردہ علوم قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سے علوم نے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق الگ الگ مستقل علوم وفنون کی شکل اختیار کرلی ہے اور وہ الگ الگ مستقل علوم ہو گئے جن کا حاصل کرنا قرام ن وسنت کی روشنی میں اسلام کے احکام اور ان کی تحقیق و تبلیغ کے لئے ضروری ہو گیا ہے فرائض وواجبات کے بعد ان علوم کا سیکھنا بہت ضروری ہے جتی کنفلی عبادیات سے بھی بدرجہ ہافضل ہے اس لئے فرمایا گیا کہ اس زمانہ میں علم عمل سے بہتر ہے۔

تنبیہ الغافلین میں حضرت عبداللہ بن معودے مروی ہے آپ نے فر مایا تم ایک ایسے زمانہ میں ہوجسمیں عمل علم ہے بہتر ہے ( کیعلم کا سرچشمہ موجود ہے) اور عنقریب ایساز مانہ آیئ گاجسمیں علم عمل ہے بہتر ہوگا۔

اور امام خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام ابن ابی شیبہ (استاذ امام بخاری) نے حدیث پڑھنے پڑھانے والے علاء وطلباء میں ہے کسی کے بارے میں سناکہ وہ غیر شرعی عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا

اما ان فاسقهم خير من عابد غيرهم

-: 2.7

سنو!ان کا گنهگار (ہونا) دوسرے (جائل) عبادت گذارہ بہتر ہے۔ امام خطیب ابغدادی نے اپنی سند کے ساتھ دھزت عرقبین حفص بن غبات سے روایت کی ہے ان سے کسی نے حدیث پڑھنے پڑھائے والوں میں ہے کسی کی شکایت کی کداس نے غیر شرکی کام کیا ہے آپ نے ارشا وفر مایا کہ ھم علی ماھم خیار القبائل

-: 2.7

اس کے باوجودوہ سبالوگوں سے بہتر ہیں

#### ﴿ مديث كامطلب ﴾

مطلب بیہ ہے کہ گنا ہوں ہے معصوم اور پاک تو اللہ تعالی کے رسول اور اسکے نبی ہیں باتی کوئی کتنا بی اوٹی چے درجہ والا ہواس سے سہواً خطا اور غلطی ہو عتی ہے گناہ سرز دہوتو وہ بے علموں کی طرح گناہ سرز دہوتو وہ بے علموں کی طرح اس پرڈ نے نہیں رہے بلکہ جلدی یا کچھ عرصہ بعد بالآخر وہ تا ئب ہوکر سید ھے راستہ پر چل پڑتے ہیں علم ان کو بہر حال سید ھے راستہ پر لے آتا ہے۔

## ﴿عالم كاحر ام برحال مين فرض ٢٠

عالم کا اس ہے ہوال میں فرض ہے چنا نچدامام جمال الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن عمرالحبیثی متولی • <u>۸ سے ف</u>ر ماتے ہیں

فعرف بهذا ان حرمة العلم لا تسقط بالزلل و لا يب ح عوض العالم بترك العمل فبركة العلم ترده الى الد واب و يرجى لحامله التوفيق للمتاب لطفا من الله الرحيم الوهاب.

(نشرطى التعريف ٥٠)

-: 2.7

یعن گذشتہ دلائل ہے معلوم ہوا کہ بھول چوک اور خطاؤں سے علم کا احترام ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی عملی کمزوری ہے عالم کی بے عزتی جائز ہے علم کی برکت ہر صورت اسے ٹھیک راستے پرلوٹا دیے گی اور بالآخر اللہ اپنے لطف وکرم سے ضرورا سے تو بہ کی توفیق دےگا۔

امام ابواللیث سرقدی نے اپنی کتاب نی تنبید الغافلین "بیس اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کی رسول التُعالِقَة نے فرمایا کہ

من طلب العلم لغيرالله لم يخرج من الدنيا حتى يأبلى عليه العلم فيكون لله و ان بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من ان لوكان له ابو قبيس ذهبا فانفقه في سبل الله

(نشرطى التعريف ٥١)

-: 2.7

جس نے غیراللہ (دنیا کے خصول) کے لئے بیعلم حاصل کیاوہ دنیا سے باہر نہیں نکلے گا یہاں تک کہاس کاعلم دنیا کی بجائے اللہ کے لئے ہوجائے گا اور بلاشبہ انسان کا قرآن وسنت کے احکام کا ایک باب علم پڑھنا مکہ کے سب سے او نچ ابونتیس نامی بہاڑ کے برابرسونا اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔

﴿ امام ابن شنو ذكاعجيب واقعه ﴾

امام ابن هنو و جوببت بوے قاری و عالم و فاصل تصان سے ایک غلطی

ہوگئ کہ انہوں نے قراءات شاؤی غیر مشہورہ کے پچھ حروف قرآن کے اندر شامل کردیے جبکہ اس پراجماع ہے کہ قرآن میں قراءات شاذہ غیر مشہورہ میں ہے کوئی چیز بھی قرآن میں شامل نہیں کی جائیگی کیونکہ قرآن میں جوقراء تیں ہیں وہ سات متواتر قراءتیں ہیں مگرامام شنہو ڈ سے خلطی ہوئی کہ انہوں نے قراءت شاذہ غیر مشہورہ جن پر باجماع قرآن کا اطلاق نہیں ہوسکتا، کے پچھ حروف قرآن میں شامل کردیے اور قراءت کرتے اور پڑھاتے وقت ان حروف کو آخوں میں شامل کر لیتے اور ملادیت قراءت کرتے اور پڑھاتے وقت ان حروف کو آخوں میں شامل کر لیتے اور ملادیت اس زمانہ کے علاء وقراء حضرات نے ان کی سخت مخالفت کی تو ابن مقلہ نامی وزیر نے اس زمانہ کے علاء وقراء حضرات نے ان کی سخت مخالفت کی تو ابن مقلہ نامی وزیر نے انہیں گرفتار کرا کر جیل بھیجد یا اور ان پر تخق کی اور مار پیٹ کا تھم دیا یہاں تک کہ امام ابن شنہ و نے اپنی غلطی کا علانے اقراء کر کے تو بہ کی اور سب حاضرین کو اپنی تو بہ پر گواہ ابن شنہ و نے اپنی غلطی کا علانے اقراء کر کے تو بہ کی اور سب حاضرین کو اپنی تو بہ پر گواہ بنایا ہے واقع سے بھی بر گواہ بنایا ہے واقع سے بنایا ہے واقع سے بنایا ہے واقع سے ب

جب وزیرابن مقلہ کے حکم سے آئیس مارا پیٹا جارہا تھا تو انہوں نے ابن مقلہ کو بددعادی کہ''یا اللہ اس ابن مقلہ تا می وزیر کے ہاتھ کا دے اوراس کے کام کو بگاڑ دے تو اللہ نے ان کی بددعا قبول فرمائی تو باوشاہ نے ابن مقلہ کو ۱۳۲۳ ھوزارت سے علیحدہ کردیا اور ایک الزام پر آسکی مار پٹائی بھی کی اور اس کی زبان اور ہاتھ بھی کا فی علیحدہ کردیا اور ایک الزام پر آسکی مار پٹائی بھی کی اور اس کی زبان اور ہاتھ بھی کا فی گئے حالا نکہ ابن مقلہ کی نیت ابن شنو ذکو سے راستے پر لانے کی تھی کیونکہ انہوں نے جو قراءات شاذہ کے بعض حروف کو قرآن میں داخل کرنے کی جسارت کی تھی ہر دیندار کو اس کا دکھ بہنجا کہ اجماع امت کے خلاف ایک غلط کام تھا۔

کیکن چونکہ وہ بہت بڑے قاری و حافظ اور عالم دین تصرّ آن وسنت کاعلم رکھتے تھے ان کی غلطی کے باوجودان کاعلمی ودینی احرّ ام ختم نہیں ہوگیا تھا کہ عالم دین ہرصورت واجب الاحرّ ام نے انہیں سید سے رائے پرلانے کے لئے دلاکل اور علم کے طریقے اور شفقت ونری نے انہیں سمجھا کر سید سے راستہ پرلانا ہی ان کی شان کے لائق تھا جیسا کہ مدیث میں ہے کہ 'فولو الناس علی قدر منا زلھم '' کہ لوگوں کے ساتھ ان کی شان نے لائق سلوک کرو۔ ابن مقلہ نے جوان کے ساتھ توھین آ میز سلوک کیا وہ درست نہ تھا۔

اس لئے ایک عالم دین کے ساتھ اس طرح کے تشدداوران کی تو صین سے
اللہ تعالی ابن مقلہ پر جو ناراض ہوا اور امام ابن هنو ذکی بدد عاپر ابن مقلہ کو دنیا میں بی
خت سزادے کر لوگوں پر واضح کر دیا کہ وہ اپ قرآن اور اپنے مجبوب اللہ کی سنت
کے علم رکھنے والوں (علاء دین) کی شان وعظمت اور ان کی تعظیم و تکریم کا محافظ ہے
امام ابن ابی شامہ نے اپنی کتاب ''الموشد ''میں اس واقعہ کا ذکر فر مایا اور امام ابن
عبدالسلام نے ''قواعد الاحکام ''میں ذکر فر مایا کہ امام ابن شامہ نے فر مایا
کہ اگر علاء دین کی چھوٹی موٹی غلطیاں تعمر انوں کے پاس لائی جایس تو تحمر انوں
کے لئے یہ ہدایت ہے کہ 'لم یجز تعزیو ہم علیها بل تقال عثو تھم
و تعفو زلتھم ''وہ علاء دین کوائی چھوٹی موٹی خطا کی پرکوئی سز اندویں بلکہ ان کی
خطا کیں معاف کردی جا کیں۔

(نشرطى التعريف ٥٨.٥٧)

﴿علم كى باتيں كرناجهاد ہے﴾

امام ابواللیث سمرقندی نے عبیدالغافلین میں اور زہرۃ العون کے مصنف فے "زهورة العیون "اورو مگر محدثین نے اپنی تصانف میں حضرت معاذبن جبل سے اورامام تعالمی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیارسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ

علم حاصل کرو بے شک علم حاصل کرنا ہوئی نیکی ہے اسکی طلب وشوق بھی عبادت ہے اس کا سنانا سنزات ہے ہو اورعلم کی با تیں کرنا جہاد ہے اور ان ہو ھو ہو ھانا سناجہ ہو اور اس کے لائق لوگوں کو علم سکھانا خدا کی نزد کی ہے سنو،علم قرآن و سنت جنت والوں کے ٹھکا نوں کا راستہ ہے بیقر آن و سنت کاعلم تنبائی ہیں انس دینے والا اور شکو سنفر ہیں اچھا دوست اور اسکیے ہیں با تیں کرنے والا اور خوشیاں دکھانے والا اور تنگوں سنفر ہیں اچھا روست اور اسکیے ہیں با تیں کرنے والا اور خوشیاں دکھانے والا اور تنگوں سنفر ہیں اچھا رہے اللہ میں جھھیار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تو موں کو ترقی ویتا ہے تو انہین وین وونیا ہیں چیشوا بناتا ہے جنگ تعالیٰ اس کے ذریعے تو موں کو ترقی ویتا ہے تو انہین وین وونیا ہیں چیشوا بناتا ہے جنگ مقتلیٰ اس کے ذریعے تو موں کو ترقی ویتا ہے تو انہین وین وونیا ہیں چیشوا بناتا ہے دول کو انتخاب اور ان کے کر دار کی چیزوی کی جاتی ہے اور ان کی رائے کو آخری بات سمجھا جاتا ہے فرشتے علماء سے دوئی کرتے اور ان کے جسم سے پروں کو گاکن برکت حاصل کرتے ہیں۔

اورعلاء دین پر ہرخشک وتر چیز اور دریا کی محصلیان اور زمین کے جانور کیڑے مکوڑے چیو نثیاں اور جنگلی اور دریائی جانور اور چوپائے سب درود بھیجتے اور ان کے لئے بخشش کی دعا کیں کرتے ہیں کیونکہ علم سے انسان جہالت کی موت سے نکل کرحقیقی زندگی پاتا ہے ، اور علم کے ذریعے اندھے پن سے نکل کرآتھوں کاحقیقی اور ابدی نور پاتا ہے اور علم کے ذریعے بدن کو بشری کمزوری سے نجات حاصل ہوکر ابدی قوت اور روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے اور علم انسان کو دنیاو آخرت میں اخیار و ابرار کے مقامات اور بلندور جات پر پہنچا تا ہے۔

قرآن وسنت میں غوروفکر کرنا روزوں کی عبادت اور اس کے احکام میں ہذا کرہ و گفتگو کرنا رات بحر کھڑے ہو کرنوافل پڑھنے کے ثواب کے برابر ثواب ہے ای علم سے رشتوں کے حقوق کی پیچان ہوتی اورادا ٹیگی کی جاتی ہے اورائی علم سے حلال وحرام کا پینہ چلتا ہے اورعلم امام اور عمل اس کا پنیروکار ہے علم دین کے کیھنے کا جذبہ اللہ ان کو ہی عطاء کرتا ہے جو نیک بخت اور خوش قسمت ہوتے ہیں اور برقسمت اس سے محروم رہے ہیں۔

(نشرطى التعريف ٥٢)

مینظم حاصل کرنے والے چونکہ سعاد تمند اور خوش قسمت ہوتے ہیں ان کے درجے دوسروں سے بہت اونچے اور بلند ہوتے ہیں ،اس لئے اللہ کے ہاں بیا نتہا کی محترم ہوتے ہیں جیسا کہ گذراہے کہ نبیوں کے بعدعلما ءکا ہی مقام ور تبہہے۔

### ﴿ احر امعلاء ﴾

جیسا کہ گذراہے کہ علاء کا ہر صورت احتر ام فرض ہے اس لئے ان کے صغائر (حجوثی موٹی خطاؤں) سے درگذر کرنا ضروری اورائلی تو صین و تنقیص حرام ہے، وہی اس بات کے زیادہ حقد اربیں کہ ان کے صغائر سے درگذر کیا جائے چنانچہ صدیث شریف میں ہے کہ

#### اقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم

-: 2.7

شریفوں کی خطاؤں کومعاف کردو۔ بلاشہ قرآن وسنت کے علم والوں سے بڑھ کرکوئی شریف نہیں ہوسکتا۔

فاهل العلم اشرف ذوى الهيئات اذهم الأولياء بقول الثقات

(نشرطى التعريف ٥٨)

1.3.7

لہذاعلاء سب سے بڑھ کرشریف لوگ ہیں کیونکہ بقول علماء محققین و محدثین علماء دین اللہ کے اولیاء ہیں۔

ندکورہ تمام حوالہ جات قرآن وسنت اور ارشادات علما و محققین وجد ثین کی روشی بیں تابت ہوا کہ قرآن وسنت کاعلم اس قدر بلندواس قدراو نچا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے حامل (علماء دین) کی تو بین و تنقیص نہیں کی جاسکتی۔ (مشرطی المتعریف ۸۵) امام ابومنصور ثعالی کتاب' المصوافد و القلافد "بیں لکھتے ہیں کہ علم دین اور علماء کی ہا دنی وہی کریگا جو مسئر جائل ہوگا یا رذیل گھٹیا شخص ہوگا۔ یہ بات ججت الاسلام امام غزالی بھی ' احساء علوم المدین "بیں ارشاد فرمائی اور حضرت حذیفہ ہے حدیث روایت فرمائی انہوں نے فرمایا: لوگوا تم اس وقت تک خیر و عافیت صدیفہ ہے حدیث روایت فرمائی انہوں نے فرمایا: لوگوا تم اس وقت تک خیر و عافیت سے رہو گے جب تک تم حق والوں کاحق پہنچا تو گے اور تم بیں علماء کا احترام ہوتا رہے گا درموں کے جب تک تم حق والوں کاحق پہنچا تو گے اور تم بیں علماء کا احترام ہوتا رہے گا

﴿عالم كَ تعظيم الله كَ تعظيم ب

سیدہ عائش صدیقہ ام المؤمنین کی حدیث ہے جے امام ماوردیؓ نے اپنی تناب میں سند کے ساتھ روایت کیا کہ

من وقر عالما فقد وقرربه

(نشرطى التعريف ٥٨)

-: 2.7

جس نے عالم دین کی تعظیم کی اس نے اپنے رب کی تعظیم کی۔ عالم دمین کی تعظیم اللہ کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ زمین پراللہ کا نمائندہ ہے اور اس کا سفیر (Ambassador) ہے۔

﴿ علماء كِ آكِ چِلنا گناه كبيره ٢٠

امام موی بن احمدوصائی نے اپنی کتاب 'الحصحة ''میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضور اکرم اللہ نے فرمایا

المشى بين يدى الكبر اء من الكبائر ولايمشى بين يدى الكبراء الاملعون قبل يا رسول الله من الكبراء ؟ قال" العلماء و الصالحون "

(نشرطى التعريف ٥٨)

-: 2.7

بزنوں کے آگے چلنا کبیرہ گناموں میں سے (ایک گناہ) ہے اور بڑوں کے آگے لعنتی ہی چلے گا عرض کی گئی یارسول اللہ اللہ تا ہے۔ شریعت کے پابندلوگ۔

## ﴿اس علماء كعظمت كابية جلاك

نیز اس سے ثابت ہوا کہ قوم پر فرض ہے کہ اپنے دینی و دنیاوی اور سیا کی معاملات میں علاء کوئی آگے رکھیں ،ان سے مشور سے لے کرچلیں اور اگر قوم ایسا نہ کر ہے گا و گئاہ کبیرہ میں پڑ گئی اور یوں اللہ کی رحمت سے دور ہوگی اور وہ نہیں سدھر سکے گی ، آج پاکتان کے حالات اس لئے ہی خراب ہیں بلکہ خراب ہی چلے آ رہے ہیں کہ قوم نے اور حکم انوں نے علاء کو ان کا وہ مقام نہیں دیا جو اللہ اور رسول اللہ علیہ کے ذریان مبارک کے مطابق دنیا چاہیے تھا

### ﴿علاء كاكمال اوب

حضورا کرم الله نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں اللہ تعالی کی تعظیم تھرتی ہیں اللہ تعالی کی تعظیم تھرتی ہیں ایک اس خص کی تعظیم تھرتی ہیں ایک اس خص کی تعظیم تعلیم تعلیم کے احکام کی پیردی اور اسلام کی خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہوگیاد وسراوہ جو جس کے سینے ہیں قرآن ہے اور تیستراوہ کہ جس کے پاس قرآن وصدیث اور شریعت کاعلم ہے خواہ وہ عمر ہیں بڑا ہو یا چھوٹا بیصدیث امام میانش " نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب "مجالیس" ہیں روایت فرمائی

(نشرطى التعريف٥٩)

﴿عالم كُوْنُكُليف يَهِ إِنار سول الله وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

امام خطیب بغدادی نے اپی کتاب "الفقید و المتفقد "سیل اپی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کی ایک صدیث روایت کی ہے کہ

من ا ذٰى فقيها فقد آذٰى رسول الله ﷺ ومن آذٰى رسول الله ﷺ فقد آذٰى الله عزو جل

(نشرطى التعريف ٥٩)

-: 2.7

جس نے عالم دین کوایذاء (تکلیف) دی اس نے اللہ کے رسول الله کے اللہ کے رسول الله کے کہ ایڈاء دی اور جس نے اللہ کے رسول الله کے رسول الله کے رسول الله کے رسول اللہ کا ایڈاء دی اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جواس کے رسول عقامی کے این کے دسول عقامی کوایذاء دیں بیفر مایا ہے۔

ے شک جولوگ اللہ کواوراس کے رسول کوایذاء دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرے میں اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لئے درد ناک عذاب تیار کر رکھاہے۔

(احزاب ۵۷ نشرطی التعریف ۱۰٬۵۹)

﴿ تَكْلِيفَ بِهِ بَيْ الْحَالِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِيلَا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا) ایک بیر کداس کی شان میں کوئی ایسالفظ بولنا جس ہے اس کی شان میں واضح تو صین ہوتی ہویا تو صین کا پہلوٹکلٹا ہو۔

اللہ (۲) ووسراید کہ کوئی الی حرکت یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے عالم دین کی اقتصین ہوتی ہویا توصین کا پہلودکاتا ہو۔

نیسرایه که عالم دین کواپناراهنمانه ماننااورانکویاان کی بات کوابمیت نه (۳) نیسرایه که عالم دین کواپناراهنمانه ماننااورانکویاان کی بات کوابمیت نه

ہ (۴)چوتھا بیر کہ ملکی یا ملی یا معاشرتی معاملات یا مشکلات میں علاء کے ہوتے ہوئے غیروں سے راھنمائی حاصل کرنا۔

ہے (۵) پانچواں سے کہان معنوں یا ان طریقوں نیس ہے کمی بھی طریقہ سے علماء کی تو هین گرنے والوں سے جان بوجھ کردوستان تعلق رکھنا

الله علی فرورت کے مقابلہ میں دوسروں کی ضرورت کو ترجیح

ديا۔

#### . ﴿علماءكاوب﴾

مسلمان شروع ہے ہی اپنے علماء کا ادب واحتر ام کرتے اور ان ہے تواضع وانکساری سے پیش آتے رہے ہیں اگر چہوہ خاندان کے لحاظ ہے ان سے ظاہر کم درجے کے ہوتے کیکن وہ جانے تھے کہ علم کا مرتبہ خاندان کے مرتبہ سے بلندتر ہے اس لئے وہ ان سے نہایت ادب واحتر ام اور تواضع وانکساری سے پیش آتے چنانچ سیدنا عبداللہ بن غباس جوحضور علیقے کے خاندان میں سے تھے اور آپ کے چیاز اد بھائی

تصاور عالم وفقیہ تھے مگر وہ اپنے سے بڑے عالم جھزت زید بن ثابت خزر رہی کا بہت ادب کرتے تھے تھی کہ جب حضرت زیر شواری پرسوار ہوتے تو حضرت ابن عباس ان ک سواری کی رکاب پکڑ لیتے تا کہ حضرت زیر شوار ہوجا کیں کسی نے ان سے عرض کی کہ آپ تو او نچے خاندان کے ہیں اور رسول اللہ واللہ کے چیازاد بھائی ہیں پھر بھی آپ حضرت زير کااس قدرادب كرتے ہيں؟ آپ نے جواب ديا كه

"انا هكذانصنع بالعلماء"

ہم علماء کا ایسا ہی اڈب کرتے ہیں۔ لینی ہمیں شریعت کی طرف سے علماء کا ای طرح ادب کرنے کا حکم ہے

﴿ سونا جاندى تانبا ﴾

صاحب' زهوة العيون "فانى سندكماتح صديث دوايت كى رسول التُعلِينية في فرماياك

العالم من ذهب و المتعلم من فضة و الثالث من

نحاس

(نشرطى التعريف ١٩)

عالم سونا اورطالب علم جاندي اوردوسر ب لوگ تا نبايس-

## ﴿ بميشه حق برقائم رہنے والا گروہ ﴾

صیح بخاری وسلم میں ہےرسول اللہ اللہ نے فر مایا کہ

لايزال من امتى امة قائمة بامره الله لايضرهم من خذلهم و لا من خالفهم حتى يأتى امر الله و هم على ذلك

(صعيح بخاري كتاب المناقب و مسلم)

-: 2.7

میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کوقائم رکھے گا انہیں وہ خض نقصان نہیں پہنچا سکے گا جوان کو چھوڑ جائے گا اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم (یوم آخر قریب) آجائے گا اور وہ بدستور اللہ کے دین پرڈٹے ہوئے ہوں گے امام نود گ نے اپنی کتاب'' تھندیب الاسھاء و اللغات ''میں فرمایا ہے کہ محققین نے فرمایا کہ بیرحدیث علماء دین کے بارے میں ہے۔

﴿ طالب علم قرآن ميں ﴾

امام ثعالبی نے اپنی تغییر میں سند کے ساتھ حضرت عکر مہ ہے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کئی ایک جگھم کے پڑھنے پڑھانے والوں کا ذکر فرمایا (مثلا فسی سبیل الله کا ذکر مصارف ذکوۃ میں جہاں وارد ہواوہاں طالب علم دین مرادین نیز سورۃ توبہ آیت ااا میں

"السائحون"كاذكر باس مراد بهى علم وين يكف كے لئے سفر كرنے والے حضرات مرادین

(نشرطى التعريف٥٠)

﴿ جلدى كرو ﴾

امام خطیب بغدادی متوفی ۳۲۳ ھے نے اپنی سند کے ساتھ بیحدیث روایت

ربول الثمانية فرماياكم

سارعوا في طلب العلم فلحديث عن صادق خير من الارض وما عليها من ذهب و فضة

-: 2.7

علم حاصل کرنے میں جلدی کروستی و خفلت نہ کرو بے شک سچائی کی جان نی کریم علی کے کہ ایک حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ساری زمین سے اور ساری زمین کے سونے اور چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرڈ النے سے بھی زیادہ۔ جیا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مال و دولت کی محبت محض اپنے عیش و آرام اور محض نفسانی خواہشوں کی تخصیل و تکمیل کے لئے ہی ہوتو مال و دولت کی محبت نہ صرف گناہ بلکہ تمام گناہوں کی بھی جڑ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں کہ حب الد نیا راس کل خطیشة

-: 2.7

ونیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ الدورہ ہوئی انہ ما

اورمديث تريف مين فرمات مين كه الدينا زور لا يحصل الا بالزور

1.3.7

دنیا جنوٹ ہے اور جھوٹ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

دنیا جموت ہے یعنی جیسے جموٹ کوکوئی ٹھیراؤنہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے یوں ہی دنیا کوبھی کوئی ٹھیراؤنہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار ہے یہ ڈھلتی چھاؤں ہے اس کوا کٹر لوگ جموٹ سے ہی کماتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو کارو بار ہیں یالین دین میں بچے بولتے ہوں پھر بچے بولنے والوں میں ہے بھی اکثر لوگ کارو بار میں طرح طرح کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں جبکہ جموٹ بولنے والے اپنی دنیا آباد اور آخرت بر بادکر لیتے ہیں۔

لیکن اگرکوئی شخص اس نیت سے دنیا جمع کرے کہ وہ اس کے حاصل کرنے
کے بعد بیاس کا معقول ذریعہ آمدن بنانے کے بعد بے فکری سے دین کا کام کرے گا
اور دین پرخرچ کرے گا تو اس کی دنیا بلاشبہ دنیا نہیں دین ہے اور وہ شخص ارب پتی
ہوکر بھی دنیا دارنہیں بلکہ دین دارہے زاھد اور تارک الدنیا ہے کہ اس کے ذرائع
آمدنی جو اسے کروڑوں کی انکم دے رہے ہیں وہ کروڑں روپے دین پر بھی خرچ
کرتا جارہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان پر کہ

قل العفو الخ

جوتمہاری ضرورت سے زائدہے اسے جمع رکھنے کی بجائے اللہ کی راہ میں

اوراس کےدین پرخرچ کرو

دل کھول کر عمل کرتے ہیں، بدد نیانہیں دین سے محبت ہے

﴿صاحب علم وعرفان ﴾

جوشخص صاحب علم وعرفان اورصاحب ایمان وابقان ہے وہ دنیا سے دنیا کے لئے نہیں دین کے لئے اور اللہ کے لئے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ اسے دین کی حفاظت اور دین کی ترقی کا ذریعہ بنا تا ہے چنانچے صدیث شریف میں ہے کہ

#### المال ترس المؤمن

-: 2.7

مال مؤمن كى ڈھال ہے

یعنی مومن مال کے ذریعے اپنی غیرت و آبرواور اپنے دین وائیان کی

حفاظت كرتا ہے۔

وشمنان دین جو دین پر حملے کرتے ہیں وہ اپنے مال خرچ کرکے ان کے حملوں کا جواب دیتا ہے و بن کتابیں چھاپ حجھاپ کرہ دین مدرسے قائم کرکے اور علاء پیدا کر کے دین کے دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے محاذ کومضبوط کرتا ہے۔

﴿ امام شافعی ﴾

اس لئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ

#### يحتاج طالب العلم الى سعة ذى اليد و الذكاء (نشرطى التعريف ١٢)

-: 23

علم پڑھنے پڑھانے والوں پر کھلے ہاتھ سے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ وہ بے فکری سے علم کوفر وغ دیں جورسول الدھائیاتی کامشن ہے۔

﴿ امام عبدالله بن مبارك ﴾

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر درشید امام عبداللہ بن مبارک جوابیے زمانہ کے ابدالوں (خاص اولیاء) میں سے تھے اور صاحب کشف و کرامات اور مستجاب الدعوات تھے، اپنا تمام سرمایہ علماء کے حوالے کر کے فرماتے تھے لواس سے دین کا کام کرو۔ان سے کہا گیا کہ آپ دوسرے ضرور تمندوں کو بھی پچھے دیا کرو آپ فرماتے کہ

انى لااعرف بعد مقام النبوة افضل من مقام العلماء

(نشرطى التعريف ٩٣)

-: 2.7

میں نہیں جانتا کہ نبوت کے بعد علاء کے مقام سے کمی کا او نچا مقام ہواس لئے میں ان کو بھی اپناسر مابید بتا ہوں گویا نبوت کے بعد سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ علاء کو بڑھ چڑھ کر وسائل دیے جا کیں تا کہ وہ دین کومضبوط کریں اور دین مضبوط ہوگا

توامت مضبوط ہوگی اوراسلام غالب ہوگا۔

### ﴿عمر بن عبدالعزير ﴾

امام خطیب بغدادی تاریخ بغدادیس سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیر نے "حصص" کے گوز کولکھا کہ

مر لاهل الصلاح من بيت المال مايغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الاحاديث (نشرطي التعريف ١٢)

-: 27

کہ علماء کو بیت المال ہے اس قدر وظائف دینے کا تھم دوجوان کی تمام ضروریات کے لئے کافی ہوجا کیں تا کہ فکر معاش انہیں قرآن و حدیث کے علم کو پھیلانے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

#### ﴿امام شاطبی ﴾

امام شاطبي جوبوے قارى وعالم وفقيه ومحدث ہوئے ہيں ارشا دفر ماتے

يل

ولا بـد مـن مـال بـه الـعلم يعتلى وجاه من الدنيا. يكف المظالم

-: 2.7

علم دین کی ترقی کے لئے مال کاخرچ کرنا انتہائی ضروری ہے اور ظالموں

#### كظلم كوروك كے لئے الل دين كے ہاتھ ميں قدرت ہونى جائے۔

### ﴿ الم عُزالي ﴾

امام غزائی فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بھلائی کے لئے مال مے مجت یا سمى انسان سے محبت بھى الله بى سے محبت ہے چنانچے جو عالم دين اپنے طالب علموں ے اس لئے محبت كرتا ہے كدان كى وجدے اے قرآن وسنت كو يڑھانے كا موقع مل ر ہا ہے تو اس کی بیمجت اللہ ہی سے محبت ہے نیز فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک عالم وین آینے خدمت گارے جواس کے کیڑے دعوتاء اس کے گھر میں جھاڑ و پھیرتا صفائی كرتااوراس كے لئے كھانا تياركرتا ہے،اس كئے محبت كرتا ہے كداس كى وجہ سےوہ بے فكر موكرا پنا وقت ويني كتابول كے برصنے برصانے برخرچ كرتا ہے تواس نيت سے اس خادم کی محبت بھی اللہ ہی کی محبت ہے اس طرح جو محف ایے بچوں سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ بچے باپ کی اس محبت سے متاثر ہوکراس کے کہنے پر چلتے ہوئے دین سیکھیں گے اور دین پڑمل کریں گے اور اس کے معاون ہوکر دین کے کاموں میں اس کے دست و باز و بنیں گے اور ای طرح وہ اپنی بیوی ہے اس لئے محبت کرتا ہے کہ اس کی بیوی اے دین و دنیا کے کامول میں مدودیتی ہے اور اس کے دیٹی مشن میں اس کا تعاون کرتی ہے تو بیساری محبتیں در حقیقت اللہ ہی ہے ہیں غیر ہے ہیں ہے۔ (نشرطي التعريف ٩٣)

(راقم عرض كرتا بكراس نيت كى بي محبت الله بى سي محبت ب چنانچه مديث يس ب الحب لله و البغض لله يعنى الله بى كے لئے مجبت بواور

الله بي كے لئے تفرت ہو۔)

﴿ حطرت معاويه بن قرة ﴾

حضرت معاویہ بن قرہؓ ہے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا

نعم الابن ، كفاني امر دنياي فغرغني لأخرتي

-: 2.7

کیا ہی اچھا بیٹا ہے ، اس نے میری دنیا کے معاملات اپنے ذے لے کر مجھے آخرت کے کاموں کے لئے فارغ کردیاہے۔

(نشرطى التعريف ١٩٣ز حليه ابي نعيم)

ای طرح جوشخص دنیا کی کمی چیز ہے اس لئے محبت کرے کہ اس ہے اسے دین وآخرت کے کاموں میں اورعلم کوفروغ دینے میں مددملتی ہے اوراس کی وجہ ہے اس کا دل دنیا کی فکراور دنیا کی بھاگ دوڑ ہے بے نیاز ہے بلا شبہاس کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے۔

(نشرطى التعريف ٩٥.٩٣)

حضور اکرم اللے جب مبعوث ہوئے تو بہت سے لوگ تجارت پیشہ سے ، بہت سے لوگ تجارت پیشہ سے ، بہت سے لوگ صنعتکار سے اور بہت سے ونگف فتم کے ہنرمند سے اور بہت سے زمیندارہ اور کاشتکاری کرتے سے اور دنیا کماتے ان میں بعض تو انتہائی امیر وننی اور ایسے دولتمنید سے کہان کی دولت کا حساب ہی نہیں تھا آپ آلی کے کی کو ان کے ایسے دولتمنید سے کہان کی دولت کا حساب ہی نہیں تھا آپ آلی کے کھی کو ان کے

پیشوں کے ترک کرنے اور دنیا کمانے کے سلسلہ کوچھوڑ دینے کا تھم نہ فر مایاحتی کہ کسری اور قیصر جیسے بادشاہوں کو بھی دعوت نامے بھیجان کو باوشاہی سے دست بردار ہونے کا تھم نہ دیا بلکہ اسلام لانے کا تھم دیا اور اسلام لانے والوں کو اپنے مالوں کی زکو ہ اداکرنے کا تھم اور بروقت ضرورت عطیات کی ترغیب دی بلکہ ارشاوفر مایا کہ

نعم المال الصالح للرجل الصالح

-: 2.7

مردصالح کے لئے مال صالح کیابی اچھاہے۔

یعنی نیک مال کیا ہی اچھامال ہے جوجا تزطریقے سے کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔

قرآن کریم میں اسراف سے یعنی مال کو بے جاخرچ کرنے اور ضائع کرنے سے روکا گیا ہے۔

## ﴿ حضرت عثمان ﴾

بلکہ حضرت عثمان کو ایمان کے بعد اس کثرت مال و
دولت کی بدولت جنت میں بے حساب داخل ہونے کی خوشخبری
دی گئی کہ انہوں نے دین پر اس قدر فراخ دلی سے خرچ کیا کہ
دینے وقت تو تع ہے بھی بڑھ کرراہ خدامیں دیتے تھے بلکہ ہرایک
سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے حتی کہ ان کی شدت سے
خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس قدر دیں کہ اس کے بعد کسی اور سے

ما تکنے کی ضرورت ہی نہ رہے بلاشبہ جوٰلوگ عثمان غنی کی سیرت پر عمل پیرا ہیں وہ بھی ان کے طفیل جنت میں بلاحساب داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔

€ iax €

المست الزهادة في الدنيابتحريم الحلال ولا البست الزهادة في الدنيابتحريم الحلال ولا باضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا ان تكون بمافي يد الله اوثق منك في يدك و ان تكون بثواب المصيبة اذا انت اهبت بها ارغب منك فيها لولم تصبك.

(نشر ۹۱)

ونیا میں زاھد ہونا اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کواپنے اوپر حرام تھہرالینے سے نہیں اور نہ ہی مال کو ضائع کرڈ النے سے ہے لیکن دنیا میں زاھد ہونا ہیہ ہے کہ (تمہارے لئے) جواللہ کے پاس ہے اس پر تہہیں زیادہ بھروسہ ہو جواس مال سے جوتہارے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ مصیبت کے ثواب کی جوتہ ہیں پنچی (اس پر صبر کرنے ہے تہہیں ثواب ملا) تمہیں زیادہ خوش ہواس سے کہ اگر وہ مصیبت تمہیں نہ پہنچی (اورتم اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے)

حضورا کرم آلی نے جوزھد کی تعریف فرمائی وہ اس سے کہیں مختلف ہے جو ہم بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ زھدییہ ہے کہ انسان دنیاہے ہی کنارہ کش ہوجائے۔ تنجارت نہ کرے، مال ومتاع کی خواہش نہ کرے، بیوی بچوں سے دلچیں نہ رکھے بس پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ہرآ ساکش وآرام اورا چھے کھانے پینے اورا چھے رہے سہنے سے دلچیں ندر کھے۔

اس طرح کے زاھد کا اسلام میں کوئی تصور نہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ اور حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت عبدالرحمٰن صحابہ میں سے امیر ترین حضرات متھے اور اللہ کی ہرتھت سے استفادہ فرماتے مگر ان کی سیرت بیتھی کہ وہ اسلام کے لئے دین کے لئے جس قدر کھلے دل سے خرچ کرتے ، دیکھنے والے جیران رہ جاتے ان کو دنیا سے محبت تھی تو اللہ کے لئے تھی ہی زھد ہے۔

# ﴿ امام ربيعه بن عبد الرحمٰن ﴾

امام ابونعیم نے حلیۃ الاولیا میں سند کے ساتھ بیان فرمایا کدامام رہید بن عبدالرحلیٰ جواولیا اللہ میں سے تصان سے بوچھا گیا کہ زھدکی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ

جمع الاشياء من حلهاو وضعهافي حقها

یعنی ہوشم کا مال جائز طریقے ہے کمانا اور جہاں انہیں خرچ کرنے کاحق ہے (اللہ کی راہ میں ) نہیں خرچ کرنا یہی زھد کی حقیقت ہے۔

﴿الم ابومازم

امام ابونعیم حلیة میں اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کدامام ابوحازم جو

اولیا اللہ میں سے تھے ان سے ایک شخص نے عرض کی کہ جھزت والا! میں آپ کی خدمت میں اس بات کی شکایت کرتا ہوں کہ میرے دل میں و نیا کی محبت ہے حالا نکہ میرے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔آپ نے فرمایا دیکھو،اللہ تعالی تنہیں جس جائز طریقہ ہے بھی مال و دولت دے اسے لے لواور اپنی ضرورت سے زائد کو اللہ کی راہ میں خرج کئے جا وَاس طرح د نیا ہے محبت تنہیں نقصان نہ دے گی۔ راہ میں خرج کئے جا وَاس طرح د نیا ہے محبت تنہیں نقصان نہ دے گی۔ ( نشر طبی المتعریف ۱۱)

ای طرح امام ابوقعیم صلیة الاولیاء میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام ابو حازم ہے عرض کی کہ میں اپنے ول میں ایک چیز محسوں کرتا ہوں جو جھے رہے وغم میں ڈالتی ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی ، دنیا کی محبت آپ نے فرمایا ، یفین کرودنیا کی محبت تو میرے ول میں بھی ہے گر مجھے اس کا کوئی رخج وغم نہیں کیونکہ میں یفین رکھتا ہوں کہ دنیا کی محبت اللہ بھی ہے گر مجھے اس کا کوئی رخج وغم نہیں کیونکہ میں یفین منیا ہوں کہ دنیا کی محبت اللہ بھی نے ہمارے ول میں ڈالی ہے لہذا بیغم کی بات نہیں ہے گئی اسے ناجائز طریقہ سے حاصل کہ بین اور اپنی ضرورت سے زائد کو اللہ کی میں جو اللہ کی اور اپنی ضرورت سے زائد کو اللہ گی راہ میں خرچ کریں تو دنیا کی محبت ہمیں نصان نہیں دیج

﴿ مفتى غلام سرور قادرى ﴾

راقم ڈاکٹرمفتی غلام سرورقادری عرض کرتا ہے کدمزہ بھی تب بی ہے جب

ول میں دنیا کی محبت ہواور اے راہ خدا میں خرچ کرے۔ تواب بھی اس صورت میں زیادہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔

وانتي المال على حبه

ایک تغیر کے مطابق' علی جبه "میں 'علی " ''مع "کمعنی میں ہے گویا تقذیر عبارت یوں ہوگ

> "والتي المال مع حبه" (الِترو)

كەمۇمن وە ب جومال كى محبت ركھنے كے ساتھداسے الله كى راه ييس خرج

-25

نیز چوتے پارہ کے شروع میں ہے کہ ان تنالوا البر حتی تنفقو ا مما تحبون

-: 2.7

تم (اس) نیکی کو (جوتہبیں اللہ کے قریب کرے) ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہتم اپنامحبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔

﴿اماميشى﴾

امام جمال الدين محد بن عبد الرحمٰن عرفي شيقي متوفى ١٥٠ هي فرمات بين كه خود حضورا كرم الله ونيا كي كل ايك چيزول محبت فرمات تصحينا نجوفر مايا كه حبب السي هن دنياكم ثلاث النساء و الطيب و

### جعلت قرة عيني في الصلوة

-: 2.7

تہاری دنیا میں سے تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے ایک عورتوں کی ، دوسری خوشبوکی اور تیسری ہے کہ میری آنھوں کی شفنڈک نماز میں کردی گئ اور آپ شہد کو اور شیٹھے کو پیند فرماتے ہو یوں سے اور خاص کر حضرت عاکشہ سے محبت فرماتے امام حسن و حسین سے محبت فرماتے حالا تکہ بیسب دنیاوی قتم کی چیزیں ہیں "وکل ھذا من الدنیا"

# ﴿ حضرت السَّ ك ليه وعاء ﴾

بیز آپ الله اس کے مال اور اس کے لئے وعافر مائی کہ الله اس کے مال اور اس کی اولا و بہت کرے تو الله تعالی نے آپ الله کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت انس کی وول و بہت کرے تو الله تعالی نے آپ الله کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت انس کو بہت مارامعاملہ و نیا ہے۔ اگر و نیا ہر طرح سے ہری ہوتی تو حضرت انس کے لئے وعانہ فرماتے اوران کے لئے پند نہ فرماتے جبکہ حضرت انس آپ الله کے بہترین صحابہ فرماتے اوران کے لئے پند نہ فرماتے جبکہ حضرت انس آپ الله کے بہترین صحابہ کرام میں سے ہیں۔

اورآپ ایستان نے خودا پے لئے یوں دعافر مائی کہ

الهم انى اسالك من صالح ما تؤتى الناس من المال و الولد غير الضال والمضل \_\_\_

-: 2.1

اے اللہ میں تجھ سے اس میں سے پچھ مانگنا ہوں جوتو لوگوں کو اچھا مال اور اچھی اولا دویتا ہے جوند گمراہ ہوں اور ند گمراہ کرنے والے (ننشر طبی المتعریف ۹۸)

ال دعایش حضور المجائی اور بید دوتوں چنال کے دوتوں چنے یا کہی ما نگا اور اولا دہمی اور بید دوتوں چنے یہ دوتوں چنے یہ دوتوں چنے یہ کرآ پھی آئی آئی نے نے انسان سے انسان سے انسان سے انسان مال اور اولا وی طلب کی نفی فر مادی جن میں برکت نہ ہو، جس مال سے انسان میں تکبر آجائے فرور بیدا ہوا ور اسے راہ خدا میں خرج نہ کیا جائے وہ مال ''ضال'' ہے ہے برکت ہے اور جو اولا دوین سے دور ہووہ اولا دہمی ''ضال'' اور'' مضل' ( گراہ اور گراہ اور گراہ کو کہ کیا جائے گراہ کی کے المیا مال اور ایسی اولا ومومن کی مطلوب و آرز و نہیں ہو سکتی ۔

後にう夢

صدیث شریف ہے جے امام ترمذی ونسائی نے اپنی سنن میں ،امام مالک نے مؤطامیں اور امام واحدی نے اپنی تفسیر''وسیط ''میں روایت کیارسول اللہ علیہ کے نے فرمایا کہ

ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الأخرة الامن احب

(ترمذي و نشاني و مؤطا)

-: 2.7

بِ شک الله دنیا اسے بھی دیتاہے جس سے محبت فرما تاہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں فرما تا یعنی فرما نبر دار اور نا فرمان دونوں کو دیتاہے لیکن آخرت صرف اسے دیتاہے جس سے محبت فرما تاہے ۔ آخرت سے مراد دین ہے جیسا کہ وسیط میں ہے کہ

### فمن اعطاه الدين فقد احبه

-: 2.7

جے اللہ نے وین دیا بے شک اسے پسند کرلیا۔

دین ہے مرادقر آن وسنت کاعلم اور قر آن وسنت کے علم سے محبت اور اس پر عمل کا جذبہ اور اس کی فکر کرنا اور علم دین کو فروغ دینے پر اپنے وسائل خرچ کرنا اور وین کے کام کو دنیا کے کام موں پر فوقیت وینا اور اسے پہلے کرنا ، یبی وین ہے اور یبی وین ہے اور یبی وین ہے اور یبی کے دین اور یبی محبت خداوندی کا ذریعہ اور اس کی علامت ہے دنیا میں بے شار اللہ کے ایسے بند ہے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین اور دنیا دونوں کا با دشاہ بنایا۔

حضرت بوسف عليه السلام وحضرت دا وُدعليه السلام کوالله تعالى نے نبوت و بادشا ہت دی خز انول کا مالک بنایا۔

ان دلائل ہے معلوم ہوا کہ مومن جو ایمان پر چلے اللہ تعالی کے احکام کا پیروکار ہوسٹاوت شعار اور زکوۃ گذار ہودین اورعلم دین کا جاں نثار ہواس کی دنیادین ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کا مکین ہے وہ مخص نہ صرف صاحب ایمان ہے بلکہ صاحب حسن ایمان ہے۔ یقینا حسن ایمان کے ساتھ مال ودولت نہ تو ضررہے نہ نقصان ہے جیسے اللہ کی نافر مانی کے ساتھ فقر و درویش کا فائدہ نہیں ایسے ہی ایک مقی و پر هیزگار اور اللہ کے فرما نبر دار دین کے طلب گار و خدمتگار ہے اس کے لئے غنی ہونا خطرنا کے نہیں بلکہ مفید ہے کیونکہ اس کی دولت اس کے دین کے کا موں میں معاونو مددگار رہے۔

# ﴿ دين و دنياساتھ ساتھ ﴾

امام حیشی امام وردی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کدانہوں نے آپنی کتاب میں سند کے ساتھ صدیث روایت فرمائی رسول اللّٰہ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰ

ليس خير كم من ترك الدنيا للأخرة ولا الأخرة للدنيا ولكن خير كم من اخذمن هذه و هذه \_

-: 27

تم میں وہ خض بہتر نہیں ہے جس نے آخرت کے لئے دنیا چھوڑ دی اور نہ ہی وہ بہتر ہے جس نے آخرت کے لئے دنیا چھوڑ دی اور نہ ہی وہ بہتر ہے جس نے اخرت جھوڑ دی تم میں ہے بہتر وہ ہے جس نے آخرت کو اور آخرت سے حصد لیا اور دنیا ہے بھی حصد لیا لیعنی بہتر بین انسان وہ ہے جو آخرت کو اور دنیا کو ساتھ ساتھ رکھے ، دین کے کام بھی کرنے اور دنیا کے بھی لیکن بید خیال رہے کہ دونوں کے مقابلہ کی صورت میں دین اور آخرت کے کام کونو قیت اور ترجیح ہے۔
دونوں کے مقابلہ کی صورت میں دین اور آخرت کے کام کونو قیت اور ترجیح ہے۔
دونوں کے مقابلہ کی صورت میں دین اور آخرت کے کام کونو قیت اور ترجیح ہے۔

﴿ وعائے مصطفے ﴾

هارے آ قاومولا محم مصطفے احمر محتبے رسول خداجل وعالیہ یک میدوعاصیح

مسلم میں مروی ہے۔

الهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا و اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و اصلح لنا آخرتنا التي اليها معادنا

(نشر۹۹)

اس دعامیں حضور اللہ نے دنیا کی بہتری طلب فرمائی اور دنیا کی بہتری دنیا ہی جہتری اور تقوی ہی ہے اور تقوی ہی ہے اور تقوی ہے اور تقوی ہے اور جر پریشانی ومصیبت سے دور کرنے والا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہےآ پھیانے نے یوں دعافر مائی کہ

اللهم اني اسالك الهدي و التقي والعفان و الغني (نشر١٩)

اے اللہ میں تجھ سے صدایت ،تقوی ، پاکیزگی اوراس قدر مال کا سوَّال کرتا ہوں جوزندگی کی ضروریات میں مجھے بے نیاز رکھے۔

اورا کشر اوقات حضور بیالیتی تنگدی، مال کی کمی اور ذلت سے پناہ ما نگتے تھے، اور صحیحین کی حدیث مشہور ہے کہ کسی نے اپنے بعدا پنے مال کی تہائی سے زیادہ

راہ خدامیں خرج کرنے کی وصیت کرنا جا ہی تو حضوں وہائی نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگرتم اپنے بعد بچوں کو دنیا کے معاملہ میں بے نیاز کرکے چھوڑ جا و تو یہ بہتر ہے اس سے کہتم اپنا سارا مال راہ خدامیں دے جا وَاورا بے بچوں کو اس طرح محتاج چھوڑ جا وَ کہ دہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

لین یا در کھئے ہے اگر کسی نے اپنی ساری آمدنی وین پر لگادی اور بچوں کو صاحب علم یاصاحب فن کر دیا کہ وہ لوگوں کے ماؤی ومرجع ہوں کہ لوگ ان سے فیض یا کیں اور ان سے دین کی بھی اور اولا دکی بھی یا کیں اور ان سے دین کی بھی اور اولا دکی بھی کیونکہ حدیثوں کے حوالوں سے پہلے گذراہے کہ جس نے اپنے آپ کوعلم دین کے پڑھنے پڑھانے میں مہروف کر دیا اللہ اسے دنیا کے معاملہ میں کافی ہوگا۔

# ﴿الغرض ﴾

مال وسیلئے حصول کمال ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری
کرے اور اپنا وقت علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں خرچ کرے ،گویا اٹال علم کے
پاس اگر اپنا ذریعند روزگار ہوتو وہ بے فکری ہے دین کا کام کرسکتے ہیں جیسے امام اعظم
البوطنیفہ "کا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا جس ہے آپ اپنی ضروریات پوری فرماتے اور
تمام اوقات پڑھنے پڑھانے اور لوگوں کو دین سکھانے میں صرف کرتے۔

اگر کسی صاحب علم جوعلم کی خدمت میں مصروف ہوکہ اس کے پاس اپنا کوئی ذریعہ انکم نہ ہوتو مالدارمسلمانوں پر فرض ہے کہ دنیا ومعاش کے معاملہ میں اسے کمل طور پر بے فکر رکھیں تا کہ وہ بے فکری سے وراثت نبوت ( قرآن وسنت کے علوم ) کوفر وغ

### وے سکے جیسا کہ امام حافظ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے۔



علم اورحلم (حوصلہ و بر دباری و متحمل مزابی ) جس شخص میں جمع ہوجا کیں وہ زمین پراللّٰد کا فرهنتہ رحمت بلکہ فرشتوں ہے بہتر ہے وہ اللّٰد کی نعمت ہے وہ بزرگ ہے وہ اللّٰد کا دوست ہے وہ اللّٰد کا ولی ہے۔

سیدی امام عبدالوہاب شعرانی "کشف الغمہ شریف میں فرماتے ہیں جو عالم دین برد بار ہو متحمل مزاح ہودرگر رکرنے والا اپنی طبیعت پر قابو پانے والا ہووہ اللہ کا ولی ہے اور متحمل مزاج کی تعریف اور پہچان لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس سے غصہ دلانے والی بات کرے تو وہ اس پر غصہ میں نہ آجائے بلکہ اپ آپ کو قابو میں رکھے اور معتدل (نارل) رہے۔

﴿سب سے بہترعلم قرآن وحدیث کابیعلم ہے ﴾

ججۃ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس علم کی بیشان بیان ہورہی ہے بیہ قرآن وقعیر قرآن وحدیث انبیاء وصحابۂ مصطفے کاعلم ہے کیونکہ بیدوہ علم ہے جس سے اللہ کی ذات وصفات کا پینہ چلتا ہے اوراس علم سے ہی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اس علم والا آج نہیں تو کل ضروراللہ کا محبوب ومقبول بندہ ہوکرر ہے گا۔

(احیاءالعلوم ج مس ۲۵۸) جے قرآن وسنت کاعلم آگیااسے ہرعلم آ جائے گا۔ (احیاءالعلوم ج اص ۲۵)

## 

امام ما وردیؓ نے اپنی کتاب میں اور امام ابن بطال نے الا ربعین فی لفظ الاربعین میں بیرصدیث روایت کی ہے حضور کیائے نے فر مایا کہ

خیار امتی علماً ها و خیا ر علماً ها فقها، ها و خیار فقهاً ها حلماً ها \_

میری امت میں سب سے بہتر اس کے علماء ہیں اور علماء میں سب سے بہتر اس کے فقہاء ہیں اور فقہاء میں بہتر اس کے بردیا واور حوصلہ والے ہیں۔امام ابن بطال کی روایت کر دہ حدیث میں ' فقھاء ھا'' کی جگہ'' حلماء ھا'' کالفظ ہے یعنی میری امت کے علماء میں بہتر وہ علماء ہیں جن میں حوصلہ ہے۔

# ﴿ فقيه ليم الطبع ہي ہوتا ہے ﴾

یہ جو دونوں روایتوں میں الگ الگ لفظ ہیں ایک میں ہے کہ میری امت
کے علماء میں بہتر وہ ہیں جو حکیم الطبع ہوں متحمل مزاج ہوں، جذباتی اور مشتعل ہونے
والے نہ ہوں اور دوسری حدیث میں ہے کہ میری امت کے علماء میں بہتر وہ ہیں جوفقہ
(قرآن وسنت کے احکام) میں خصوصی مہارت رکھتے ہوں ۔ تو ان دونوں روایتوں
میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جوفقہ میں خصوصی مہارت رکھتے ہوں گے وہ جلیم الطبع،
متحمل مزاج اور حوصلہ والے ہوں گے گویا فقیہ وہ ہے جوعلم بھی رکھتا ہواو رحلم بھی
رکھتا ہو۔

چنانچاک بزرگ شاعرنے خوب فرمایا

(١) العلم و الحلم حلتا كرم

للمرء زين اذا هما اجتمعا

(٢)صنوان لا يستتم حسنهما

الابجمع لذا و ذاك معا

(۱)علم اورخلم دونوں كرم كے جوڑے ہيں، جب دونوں جمع ہوجائيں تو

آدی کے لئے زینت ہیں۔

(٢) دونو رحقیقی بھائی ہیں جن کاحسن اس وفت تک کامل نہیں ہوتا جب

تک دونو ل کی میں جمع نہ ہوں۔

(٣) العلم زين ومنجاة لصاحبه

من المها لك و الا فات و العطب

علم علم والے کے لئے خوبصورتی اور تباہیوں اور آفتوں اور بربادیوں سے

نجات کا ذریعہ ہے۔

وما تلحف انسان بملحفة

. ابهيٰ و اجمل من علم و ادب

اور کسی انسان نے کوئی ایسالباس نہیں پہنا، جوعلم وادب سے بڑھ کرفیمتی اور

خوبصورت ہو۔

(th\_42)

﴿المَامِثَافِي ﴾

امام شافعی فرماتے ہیں کہ

من لا يحب العلم فلا خير فيه

-: 2.1

جو خض علم سے محبت نہیں رکھتا اسمیں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ لیعنی اسکی آخرت برباد ہوگی اور وہ خسارہ میں ہوگا۔

﴿علم عصحبت كي صورتين ﴾

علم سے محبت کی ایک صورت اسے سیکھنا ہے اور دوسری صورت اسے دوسروں کے ایک صورت اسے سیکھنا ہے اور دوسری صورت اسے دوسروں کو سیکھنا نا اور تیس کے باتیں سننا اور چوتھی صورت علم والوں سے محبت کرنا اور نیک کاموں پر خرچ کرتے ہوئے دوسروں پرعلم والوں کوتر جے دینا اور زیادہ ان پرخرچ کرنا ہے۔

﴿ علم ی مجلس ﴾

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا اور اسکی صحبت میں بیٹھ کرعلم کی باتیں سننالہوولعب کی ستر (غیرشرع) مجلسوں کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ (احیاء العلوم ج احس ۲۰)

﴿ لقمان حكيم كى بيشے كووصيت ﴾

امام مالک فے مؤطامیں روایت کیا کہ حضرت لقمان تھیم نے اپنے بیٹے کو یوں وصیت فرمائی کہ

يا بنى جالس العلماء و زاحمهم بركبتيك فان الله يحى القلوب بنور الحكمة كما يحى الارض الميتة بوابل السماء

(مؤطا امام مالک حدیث نمبر ١٠٠٢)

-: 2.7

اے میرے بیٹے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرنا اوران کے سامنے دوزانو ؤں ہوکرادب کے ساتھ سامنے بیٹھا کرنا تا کہ تو ان کی باتیں سنے پس بلاشبہ اللہ تعالی علماء کے ذریعے سامعین کے دلول کوا یسے زندہ کرتا ہے جیسے بنجراور ویران زمین کو بادل کے زور دار مینہ سے زندہ کرتا ہے اور مجلونی "کشف الحفاء میں حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ تعلیقے نے فرمایا کہ

من زار العلماء فكأنما زارني ومن صافح العلماء فكانما صافحني و من جالس العلماء فكانما جالسني في الدنيا اجلس الى يوم القيامة

(كشف الخفاء ج اص٢٥١)

جس نے علماء کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت کی اور جس نے علماء سے ہاتھ ملایا گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور جوعلماء کے ساتھ بیٹھا گویا وہ دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ اور مصافہ کاذکرام م ابونعیم کی تاریخ میں نذکور صدیث میں بھی ہے ''من صافح العلماء فکانما صافحنی ''

-: 2.7

جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویااس نے جھ سے مصافحہ کیا۔ (تاریخ اصبان جمس ۳۷۳)

﴿ علم كے بغيرعبادت كاانجام ﴾

امام حافظ ابن عبد البرِّ نے سند کے ساتھ "الا ستذکار" "میں امام محد بن سیرین کا فرمان فقل فرمایا آپ نے ارشا وفرمایا کہ

ان قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء و اخذوا فى الصلوة والصيام حتى يبس جلدا حدهم على عظمه ثم خالفوا السنة فهلكوا وسفكوا دماء المسلين فوالذى لااله غيره ماعمل احدعملا على جهل الاكان يفسد اكثر مما يصلح

(الاستذكار ج٢٥ ف١٢٥)

-: 2.7

ہے شک پھھلوگوں نے علم کی طلب اور علماء کی خدمت میں بیٹھنا چھوڑ دیا اور ( نفلی عبادات ) نماز وروز ہیں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ بعض کا چڑا اسکی ہڈی پر خشک ہو گیا پھر دہ (جہالت کی وجہ سے ) سنت رسول علیقے کے خلاف عمل کرنے گئے تو ھلاک ہو گئے اورانہوں نے مسلمانوں کے خون تک بہادیئے پس اللہ کی تئم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں جس شخص نے بھی علم حاصل کئے بغیر جہالت کی بنیاد پڑمل کیا اس نے نیکی تھوڑی اور خرابی زیادہ کی۔

اس سے ثابت ہوا کہ یہ جوعلم دین حاصل کئے بغیر زاھد و عابدوصوفی اور پیر ومرشد بن جاتے ہیں لوگوں کو بے دھڑک بیعت کرتے چلے جاتے ہیں حالانکہ عربی زبان سے بے خبر اور قرآن وسنت کے احکام سے لاعلم ہوتے ہیں ان کا انجام یمی ہوتا ہے جو حضرت امام محمد بن سیرین ٹے ارشاوفر مایا۔

اس لئے ضروری ہے کہ بیعت صرف اور صرف علاء کی کی جائے جوعر بی زبان پرعبورر کھنے کی وجہ ہے قرآن وسنت کے احکام سے واقف ہوتے ہیں جوصوفی ہوگر عالم نہ ہوا کی بیعت ہرگز نہ ہوں اگر چہوہ ہوا میں اڑتا پھرے یا کوئی اور کرامت دکھا تا پھرے ، کیونکہ شریعت کے مقابلہ میں کرامتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت کے علم کے پھنے اور اسے لوگوں کو سکھانے کے برابر نہ کوئی نیکی ہے اور نہ کوئی کرامت۔

﴿سفيان تُوريُّ ﴾

اسلاف کوعلم کے فروغ دینے سے جودلچی تھی اس کا اندازہ اس بات سے
لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت سفیان وُری عسقلان تشریف لائے اور پچے دن وہاں تشہر ہے
اس دوران ان سے علم کی بات یا شریعت کی بات پوچھنے کے لئے کوئی بھی نہ آیا آپ
نے فرمایا میرے لئے کرایہ کی سواری کا انتظام کرو، لاخوج مین ہذا البلد
ہذا بلد یموت فیہ العلم تا کہ میں اس شہر سے نکل جاؤں کیونکہ یہ ایک

ایباشهر بجسمیں رہے سے علم والے کاعلم ضائع ہوجائے گا (احیاء العلوم ج اص ۲۲)

﴿ علماء پشجيد رشك كريں كے ﴾

امام غزال '' نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ نے فر مایاعلم کے اٹھ جانے ہے ہیں اسلام کے اٹھ جانے ہے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ نے فر مایاعلم کے اٹھ جانے ہے ہیں کہ اس کے فتم جس کے فیصنہ میں جبری جان ہے قیامت کے دن جب شھید حضرات اللہ خات کی فتم جس کے فیصنہ میں جبری جان ہے قیامت کے دن جب شھید حضرات اللہ کے نزد یک ایک عالم کی عزت واحر ام دیکھیں گے تو اس وقت رشک کرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش ہم علماء ہوتے

(احياء العلوم ج اص ١٨)

بلاشبہ دونوں جہانوں کی بھلائی علم سے حاصل ہوتی ہے دونوں جہانوں کی سعادت ونیک بسخت اس اس علم سے ہاتھ آتی ہے۔ جائل آ دی محض ایک حیوان ہے کیونکہ انسان کی فصل (جوصفت آسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز وجدا کرتی ہے) ناطق ہے اور ناطق یابندہ معقولات کو کہتے ہیں یعنی عقل وشعور رکھنے اور اس سے کام ناطق جس نے علم حاصل نہ کیا اس نے عقل وشعور سے کام نہ لیا تو وہ حیوان کا حیوان ہی رہا۔



لہذا انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس عظیم الشان دولت کے حاصل

کرنے کی کوشش کرتار ہے اور اس کے حاصل کرنے میں جور کاوٹیس آیش ان کو دور کرے۔

# ﴿ علم حاصل كرنے ميں ركاوٹيں ﴾

محدث كيرفقية شحيد رئيس المستكلمين امام ابلسنت استاذ المحققين و
امام المرفقين مولانا شاه فق على خاب والد ماجد مجدودين وملت مولانا شاه احد رضا خاب
بريلوى البيخ رسالي فضل العلم و العلماء "بيس فرمات بيس كم علم كم ماصل كرفي بين آتى بين ايك مسلمان كوچا بيك كه وه ان ركاولو ل
حاصل كرفي بين آخمه ركاوليس پيش آتى بين ايك مسلمان كوچا بيك كه وه ان ركاولو ل
كودور كرع علم كي دولت حاصل كرك رب-

# ﴿ پہلی رکاوٹ ﴾

پہلی رکاوٹ شیطان ہے شیطان کوجس قدر دشمنی علم اور علم والوں سے ہے اور کی چیز سے نہیں ہے کیونکہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانے کی قتم کھار کھی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے "فبعز تاک لا غوینھم اجمعین"

-: 2.7

یااللہ مجھے تیزی عزت کی تتم میں سب انسانوں (اور جنوں) کو گمراہ کرونگا۔ اور اللہ نتعالی نے شیطان کے گمراہ کن حیلوں حربوں اور اسکے بھٹکانے کے تمام طریقوں کے روکنے کے لئے نبیوں رسولوں کو بھیجااور ان پر کتابیں اتاریں تا کہ رسولوں کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آن پر نازل شدہ کتابیں لوگوں کے لئے شیطان سے بیخے اور اسکی گمراہ کن باتوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بسنسی رہیں اور حضرت محفظ نے نے پردہ فرمانے سے پہلے وصیت فرمائی کہ انھی تارک فیکم الثقلین

-: 2.7

میں تم میں دو چیز ہے چینوڑیں جار ہا ہوں۔

جب تک تم ان دونوں کوتھا ہے رہو گے ان کو پڑھتے پڑھاتے اور ان پڑھل کرتے رہو گے تم میرے بعد ہر گڑنہیں بھٹک سکو گے ، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے ۔ (قرآن مجید ) اور دوسری میری سنت (میری تعلیمات و ہدایات جو میری حدیثوں سے ثابت ہیں)

اور یقینا اللہ کی کتاب اور حصرت محمد اللہ کی سنت دونوں چونکہ عربی زبان
میں ہیں اس لئے عربی زبان کو پڑھے اور اسے عبور حاصل کئے بغیر قر آن وسنت کو ہم جھنا
مشکل ہے لہذا ضروری ہوا بلکہ فرض قرار پایا کہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان
سے علم سیھاجائے اور جب قرآن و حدیث کاعلم آجائے گا تو شیطان کی گمراہ کن
کاروایئوں اور اس کے بھنکا تے کے تمام راستوں کا پینہ چل جائیگا اور شیطان بینیں
چا ہتا لہذا شیطان کو سب سے زیادہ و شمنی علم اور علماء سے ہاں لئے وہ جس قدر
وسو سے علم اور علم کو فروغ دینے سے اور اس پر خرج کرنے سے روکنے کے لئے دل میں
ڈ النا ہے اور کسی نیک کام سے روکنے کے لئے تیں ڈ النا وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن
کے حفظ کرنے کرانے سے بھی اور نماز وروز سے سے قعرہ وغیرہ کسی بھی کام کا اس

تدر سخت دخمن نہیں ہے جس قدر قرآن وحدیث اور شریعت کے علوم سکھنے کا دخمن ہے۔

## ﴿شيطان كامش ﴾

شیطان کامش ہے کہ انسان کو نیکی سے رو کے اگر انسان ہر صورت نیکی پر
تیار ہوجائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر اسے کم تو اب یا کم درجہ والی نیکی پر راضی
کر ہے۔ مثلا پانچوں کی بجائے ایک یا دونماز وں پرخوش کرنا، زیادہ سخاوت کی بجائے
کم سخاوت پر تیار کرنا، ضروری کا موں کی بجائے غیر ضروری کا موں پرخرج کرانا ۔ کوئی
علم دین پر خرچ کرنے کی خواہش کرے تو شیطان کیے گانہیں ہیتال کو دویا فلاں
رفاہی (ویلیفیئر) ادارے کو دیدو۔

غرضیکہ وہ ہرصورت کوشش کرتا ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے قرآن وسنت کاعلم نہ سیکھے اور نہ ہی اس علم کوفر وغ دینے پرخرچ کرے وہ یعنی شیطان علم دین کاسخت ترین دشمن ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی علم ہے اس لئے وہ باقی نیک کاموں پر خرچ کرنے کا اس قدر سخت وشمن نہیں ہے جس قدر قرآن وسنت کے علوم کوفر وغ وینے اور اس پرخرچ کرنے کا دشمن ہے اس لئے وہ اس سے رو کئے کے لئے طرح طرح کے وسوسے اور غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اس علم کے سیجھنے والوں کودلوں میں بھی اور اس پرخرچ کرنے والوں کے دلول میں بھی۔

لہذا اس کے وسوسوں کو دفع کرنے کے لئے اس علم کی فضیلت وعظمت اوراس پرخرچ کرنے کا جو اجروثواب بیان ہوااسکا دل میں تصور کریں گے توشیطان کے وسوسوں کا دل پرکوئی اثر نہ ہوگا اور اس کی ایک نہیں سنیں گے بلاشبہ قرآن کی آیات اوررسول النّعَالِيَّة كى احاديث اورائمَد بن مثين كفرمودات وارشادات كے مقابلہ میں اس ملعون كے وسوسوں كاكميااعتبار كيا محكانا اور كيا حيثيت ہے۔

## ◆ くりんとりとか

انسان کا اپنانفس ہے جوعلم حاصل کرنے کی محنت و مشقت سے نفرت کر تا اور آرام و آسائش کی طرف مائل ہے لین جب انسان بید خیال کرے کہ و نیا ایک فانی گھرہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا اور اس کے مقابلہ میں آخرت ایک ہمیشہ کا گھرہے اگر میں علم کی طلب اور علم کے حاصل کرنے میں تصور میں محنت و مشقت، جو ہز اووں روحانی لطف و کیفیات اور مزول سے خالی نہیں ، اختیار اور ہر داشت کروں گا تو اس و نیا میں بڑے بڑے مرتبے پاؤں گا یہاں و نیا میں بڑے بڑے مرتبے پاؤں گا یہاں و نیا میں اور وہاں آخرت میں لوگ میرے تاج ہوں گے چنا نچے امام غزالی "احیاء العلوم میں لیکھتے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عالم باعمل کو آسانوں پر عظیم یعنی بڑا تھے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عالم باعمل کو آسانوں پر عظیم یعنی بڑا شخص کہتے ہیں۔

(احياالعلوم ج اص٢١)

تواس خیال وتصورے جو بلاشہا کیک حقیقت ہے محنت ومشقت انسان کے لیے آسان ہوجاتی ہے، یہاں تک کہا کیٹ عرصہ بعد ایسا عزہ اور لطف حاصل ہوتا ہے کہا گرا میک دن کتاب نہیں دیکھٹا تو اسکادل بے چین ہوجا تا ہے۔

﴿ تيسرى ركاوك ﴾

لوگوں سے تعلق ، رشتہ داریاں ، دوستیاں ، ان سے کثرت سے میل ملاپ
ادران کا کثرت سے آنا جانا ہے بھی علم کے حصول میں رکاوٹ ہے ، علم حاصل کرنے کے
لئے تعلقات کی کمی ضروری ہے لوگوں کے تعلق میں کی کرے علم شروع کردیں علم کے
لئے تعلقات کی کمی ضروری ہے لوگوں کے تعلق میں کی کرے علم شروع کردیں علم کے
لئے تعلوڑ اسا دفت مخصوص کردیں پھر جب علم کا ذوق بڑھتا جائے گا تو کتاب کے شوق
ادرعلم کے ذوق ولطف کی برکت سے علم و کتاب کے سوادیگر چیزوں میں دل چھپی خود
بخودکم ہوجائے گی۔

ہمنشینے به از کتاب مخواہ که مصاحب بودگہه و بیگاہ

1.3.7

کتاب کے سواکسی کو اپنا ساتھی نہ بنا۔ کیونکہ کتاب ایک ایبا دوست ہے جو ہر وقت تیراساتھ دے سکتا ہے اور ہروقت تیرے ساتھ ہے۔

> ېمچنيں ېمدم و رفيق كه ديد كه نر نجيده و ېم نر نجا نيد

> > -: 2.7

کتاب کی طرح کا ساتھی کس نے دیکھاہے۔جونہ تو تاراض ہواور نہ ہی تاراض کرے۔

会会を しんと

فخزت وجاه اورا پنی شان ر کھنے رکھانے کا شوق جبکہ دنیا کی عزت آخرت کی

عزت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی جو شخص محض دنیا کے لئے علم کو چھوڑ
دیتا ہے، در حقیقت وہ اپنی جان کو ہمیشہ کی ذلت میں ڈالٹا ہے اور جو دنیا کی عزت کے
مقابلہ میں علم کوفو قیت اور ترجیج دیتا ہے، اور اسے محنت سے حاصل کرتا ہے اللہ تعالی
اسے دنیا کی عزت بھی دیتا ہے اور آخرت کی عزت بھی عطا فرما تا ہے انگریزوں کے
زمانہ میں انگریز حکمران بھی علاء کی قدر کرتے تھے جو پچھ علاء مسلمانوں کے معاملات
کے بارے میں لکھ دیتے انگریز حکمران اسی پڑمل کرتے تھے۔

آج پوری دنیامیں جہاں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے بارے میں علاء جو کہتے ہیں وہاں کے حکمران ای پڑل کرتے ہیں اور مسلمانوں ملکوں میں بھی جو کچھ علاء ککھ دیتے ہیں حکمران اس پڑمل کرتے ہیں۔

بہر حال علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ای علم کی برکت سے حضرت آ دم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اس علم کی برکت سے حضرت دوری علیہ السلام کے استاذ ہے اور اس علم کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عکم ان ہے ۔ جو شخص علم کی قد در منزلت جانتا ہے اس کے نزدیک علم کے مقابلہ میں روئے زمین کی بادشاہی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

# ﴿ آپ میرے کام کے نہیں ﴾

اعلیحضر ت مولانا شاہ احمد رضا خال علیہ الرحمة کے والد ماجد محدث نقی علی خال علیہ الرحمة ہے والد ماجد محدث نقی علی خال علیہ الرحمة اپنے رسالہ'' فضل انعلم والعلماء'' میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو ملازمت کی ضرورت تھی وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے کہا تو جاہل ہے ہمیں

تیری ضرورت نہیں وہ ججۃ الاسلام امام مجمز غزالی کی خدمت میں حاضر ہؤ ااور آپ سے علم حاصل کر کے عالم و فاصل ہو گیا اسے علم کی ایسی لذت آئی کہ اس نے عمر مجمز علم کی اسی لذت آئی کہ اس نے عمر مجمز علم کی خدمت پر کمر بستہ ہونے کا فیصلہ کرلیا کیونکہ اسے یقین ہو گیا بلکہ حق الیقین ہو گیا کہ سیا دنیا فانی ہے چندروزہ ہے اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے دنیا کا گھر آفتوں اور بلا وَں اور طرح کی پریشانیوں کا گہوارہ ہے بیدولت دنیا کسی کواطمینان وسکون نہیں دے طرح کی پریشانیوں کا گہوارہ ہے بیدولت دنیا کسی کواطمینان وسکون نہیں دے کا ساتھ میں اور بادشا ہوں کو بھی جیتی سکون حاصل نہیں ہے۔

کیونکہ ان کے دل دنیا کی حرص وہوں ہے بھر ہوئے ہیں ان کی صحبت

سے دنیا کائی حرص بر صنا ہے اور آخرت کی فکر کم ہوتی ہے ایک صاحب ایمان ویقین

کے لئے جس کی فکر آخرت ہو،امراء و بادشاہوں کی صحبت خطرہ سے خالی نہیں ہے

لہذا جہاں تک ممکن ہوان کی صحبت ہے پر صیز کی جائے اس کے بر عکس علماء وصالحین کی
صحبت اختیار کی جائے۔ پھر اس علم وضل کی برکت سے اس کی بید کیفیت ہوئی کہ

لوگ اس کی طرف آنے اور یوں اس سے فیض و برکت صاصل کر ہونے لگا اور

اس کا احر ام بادشاہ سے برا ھے کر کرنے گے اللہ تعالی نے اس علم وفضل کی

برکت سے اسے باعزت روزی بھی و یدی۔

ایک روز بادشاہ نے اسے اپنے در باریس بلایا اور پھے سوالات کئے جس کے جو اپات اس نے بوی خوبی سے دیے بادشاہ نے اس سے کہا کہ اب آپ ہماری ملازمت کے لائق ہو گئے ہیں جوعہدہ چاہیں آپ کے لئے حاضر ہے اس نے کہا اس وقت آپ وقت میں آپ کے کام کانہیں تھا اور اب آپ میرے کام کے نہیں ۔اس وقت آپ نے بھے پندنہ کیا اب میں آپ کو پندنہیں کرتا۔ بس میے کہا اور اجازت لے کر چلا گیا

اور جا کرعلم کی خدمت میں مصروف ہوگیا۔

# ﴿ پانچویں رکاوٹ ﴾

علم کے حاصل کرنے میں پانچویں رکاوٹ مال ودولت جمع کرنے کا شوق
ہے مال ودولت جمع کرنے اور امیر سے امیر تر بننے کا شوق بھی انسان کوعلم ہے محروم
کر دیتا ہے حالانکہ بیا کیہ حقیقت ہے کہ مال دنیا فائی ہے بیعلم کی لا زوال دولت کے
برابر نہیں ہوسکتا۔ مال دنیا کو جس قدر بھی جمع کریں گے آخراہے یہاں چھوڑ کر چلے
جا کیں گے پھر بیدوسروں کی چیز ہوگی اس میں آپکا حصہ وہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی
میں اللہ کے لئے دیدیا۔ مگر جو جمع پڑا ہے وہ دوسروں کا ہے۔

وہ یہاں رہ جانے والی چیز ہے جبکہ علم قبر میں ساتھ جاتا ہے اور ہروقت مدد
کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بہشت میں لے جاتا ہے لیکن اس کے برعس مال خرچ
کرنے سے گفتااور کم ہوتا ہے اور علم کی دولت ایسی دولت ہے اسے جتنا خرچ کریں
گے بیعنی دوسروں کو دیں گے پڑھا کیں گے بیہ بڑھتا جائے گا۔ مالدارانسان اپنے مال
کا ٹکہبان ،گران اور محافظ ہے جبکہ علم ، عالم کی ٹکہبانی اور حفاظت کرتا ہے۔علاوہ ازیں
چوخص محض اللہ کی خوشی کے لئے مال کی بجائے علم حاصل کرتا ہے اور علم کو مال کے اوپر
قوفیت وتر جی دیتا ہے اللہ اسے تماج نہیں رکھتا جیسا کہ ججۃ الاسلام امام غز الی نے احیاء
العلوم شریف میں صدیت روایت فرمائی ہے رسول اللہ علیہ نے قرمایا کہ

من تفقه في دين الله عزو جل كفاه الله تعالى مااهمه ورزقه من حيث لا يحتسب

-: 2.7

''جس نے اللہ کے دین (قرآن وسنت) کاعلم حاصل کیا اللہ اسے ہراس بات میں کافی ہوگا جوائے فکر میں ڈالے گی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔''

لہذاعلم دین حاصل کرنے والوں کو اور معاش اپنی مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جواللہ کے دین کی فکر کرتا اور اپنی ساری فکر اس کے دین کے لئے وقف کر دیتا ہے اللہ گذشتہ حدیث میں لفظ ''ما اھم ہے '' آیا ہے اسمیس''ما ''عام ہے جس کامعنی ہے اسکی ہر حاجت و ضرورت میں اللہ اسے کافی ہوگا۔

# ﴿ چھٹی رکاوٹ ﴾

علم حاصل کرنے میں چھٹی روکاٹ قلت عمر اور کٹڑت علم کا وہم ہے یعنی
انسان جب بیسو چتا ہے کہ عمر قلیل ہے تھوڑی ہے فرصت کم ہے علم ایک بے کنار سمنڈر
ہے اس تھوڑ ہے وقت میں اس قدر بہت علم حاصل کرنامشکل ہے۔ بیسوچ اور بیخیال
بالکل غلط اور جا ہلانہ خیال ہے کیونکہ علم ایک بے کنار سمندر ہے لامحدود کاعلم تو کسی
کوبھی حاصل نہیں ہوتا یہاں تک کہ سرور کا کنات حضرت جھڑ قیاتے کو اللہ تعالی کاعظم ہوا۔

قل رب زدنی علما

-: 2.

یعنی اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر، گر از روئے محاروہ مشہورہ

''مالایدوك كله لایتوك كله ''كه جو پیز ساری ہاتھ نہ آئے وہ ساری ہاتھ نہ آئے وہ ساری ہاتھ سے نہ جائے یعنی جس قدر بھی ملے لے لی جائے ۔قرآن وسنت نے علم حاصل کرنے کا تھم نہیں دیا بلکہ جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے ماتھ علم نیادہ سے زیادہ حاصل کرناممکن ہو حاصل کریں ۔لہذا محنت و خلوص کے ساتھ علم حاصل کرنے والامحروم نہیں رہتا اس میں استعدادو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بنیادی چیزع بی گرائم ہے و بی گرائم سیجھنے کے بعد علوم میں خوطہ لگانے والے کی مثال بالکل چیزع بی گرائم ہے والی محمد اللہ الکل الی سیر کرتی ہے ہے سمندر میں پھرنے والی محجولیاں اپنی طاقت کے مطابق سمندر میں سیر کرتی ہیں ہے جیسے سمندر میں پھر کے والی محجولیاں اپنی طاقت کے مطابق سمندر میں سیر کرتی ہیں گرکوئی مجھلی ساراسمندر نہیں پھر کتی۔

علوم دینیہ احکام شریعت ہیں جوظا ہرقر آن میں پانچے سواور صدیثوں میں تین ہزار ہیں بس ان ساڑے تین ہزار ظاہری احکام کے علم آجانے کی برکت ہے وہ علوم حاصل ہوجاتے ہیں جوانسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے بلکہ بنیادی چیز تو عرفی گرامر صرف وجوواصول فقداور علم معانی ہے درس نظامی کے ماہرین کا فرمان ہے کہ صرف میں شافیہ ہنچو میں کا فیہ ،اصول فقہ میں حسامی اور علم معانی میں تلخیص اچھی طرح از بروضبط کر لینا ہے درس نظامی پرعبور حاصل کرنے کو کافی ہے لیکن آج کے دور میں ان کے بدلے جدید اور آسان کتابیں بھی ہیں جن کو پڑھنے سے مقصد حاصل ہوجا تا ہے۔

پر مديث شريف يس ب

من عمل بماعلم يورثه الله علما من حيث

لايحتسب

-: 2.7

جس نے اپ علم پرعمل کیا اللہ اے وہاں (غیب) سے علم دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہوگا علم جس قدر بھی ہونور ہے روشن ہے نہ ہوتوا ندھیراہے،
اندھیر ابہر حال براہے اور روشن بہر صورت اچھی ہے خواہ تھوڑی ہو۔اور اگر کوئی مطلوبہ حد تک علم حاصل نہیں کر سکے گا اور اسکی طلب میں مرجائے گا تو وہ قیامت کے دن علم عاصل نہیں کر سکے گا اور اسکی طلب میں مرجائے گا تو وہ قیامت کے دن علماء میں اٹھایا جائے گا۔ کیا اس قدر فائدہ کم ہے؟

الله تعالى ا براءد يجس فيها

درراہ تو بمیرم گرچہ ترانہ بینم بارے خلاص یابم از ننگ زندگانی یعنی اےمجوب میری آرزو یہ ہے کہ تیرے راستہ میں مجھے موت آ جائے اگر چہ میں کتھے ندد کھے یاوَں۔

جھے ہے دوریا تیرے بغیر میری زندگی کا جو مجھ پر قابل نفرت بو جھ ہے میں اس سے تو خلاصی پاؤں گا۔

﴿عالم كم مجلس ميں حاضرى كے سات فاكد ك

امام ابواللیث سمر قندیؒ فرماتے ہیں کہ جوخص عالم کی مجلس ومحفل ہیں جائے اسے سات فائد ہے حاصل ہوتے ہیں اگر چہوہ اس سے علمی فائدہ نہ بھی اٹھا سکے۔ ﷺ (۱) ایک مید کہ جب تک عالم کی مجلس میں رہے گا گنا ہوں اور فسق و فجور

(الله کی نافرمانی) ہے بچارہے گا۔

ن (۲) دوسرايد كه طالب علمول يعن علم كے طلب كارول ميں ثار موكار (٣) تيسرايد كم علم كى طلب كا ثواب يائے گاہے جوسب عبادتوں كے ثواب (٣) چوتھا ہير کہ عالم کی مجلس پراللہ کی طرف ہے سکون واطمینان اور رحمت و بركت نازل موتى بياس مين شريك وحصددار موتاب ا نچوال بد کہ جب تک علم کی باتیں سنتار ہے گا سب عبادتوں سے افضل عبادت كانثواب بإتار ب كا-الم المحماية كوجب اس عالم كى كوئى عالمانه بات مجھ مين نبيس آئے گي تو اس کا دل ٹوٹے گا اور افسوس ہوگا اس افسوس اورا پنی کم علمی کے احساس اور دل ٹوٹنے پر بھی اے اجر و ثواب ملے گا اور دل ٹوٹنے والوں میں لکھاجائے گا اور دل ٹوٹنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے ' افا عند المنکسرة قلوبهم ' كهين دل أو شخ والول كے پاس ہول۔ 🖈 (۷) ساتواں پیر کہ وہ علم وعلماء کی عزت اور جہل ونسق کی ذلت ہے واقف ہوجاتا ہے اس پر بھی اے تو اب ملے گااور بیژو اب اس ثو اب کے علاوہ ہے جو عالم کی مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے ملتا ہے۔ ﴿ ہوامیں برندے علماء کا ذکر کرتے ہیں ﴾ امام غزالی احیاء العلوم میں بعض حکماء کے حوالہ سے فرماتے ہیں انہوں نے

فرمایا کہ جب عالم کا انقال ہوتا ہے تو محھلیاں پانی میں اور پرندے ہواؤں پر روتے

ہیں پھر گووہ کی صورت تو نہیں دیکھتے گر اس کا ذکر کرتے رہے ہیں یوں عالم کا تا قیامت چرچاباتی رہےگا۔

(احياء العلوم ج اص١٩)

## ﴿ سَاتُوي ركاوك ﴾

علم کے حصول کے ہیں بعض اوقات استاذ کی بے جاتختی یا سخت مزابی بھی رکاوٹ بن جاتی ہے بلاشبہ ایسے استاذوں کی کی ہے جو طالب علموں کو اپنے بیٹے اور پچے بچھ کر پڑھا کیں عام استاذہ ہے جاتختی کرتے اور بخت مزابی برتے ہیں اس کی وجہ سے بھی طالب علم علم سے متنظر ہوکر بھاگ جاتے ہیں اور علم سے محروم رہ جاتے ہیں اور علم سے محروم رہ جاتے ہیں ۔استاذوں کو چاہیے کہ دہ طالب علموں کے ساتھا پنے بیٹوں اور بچوں کا ساسلوک کیا کریں شفقت و محبت سے پڑھا کیں ۔ان کو پوراوقت دیں۔

اچھی طرح سمجھائیں بلکہ ان سے کہلوائیں اوراپنے سامنے دھروائیں ،ان کی علمی ترتی کی فکر کریں ، پچھلا سبق سنکر آگے کا سبق دیا کریں ، ہفتہ وار پھر ماہ وار پھر تین ماہ بعد پچھلے سارے پڑھے ہوئے اسباق کا امتحان لیا کریں ۔جس قدر ہوسکے تعلیم میں بختی کریں مگر مار پیٹ اورجسمانی تشد کرنے سے بچیں کیونکہ یہ بھی طلباء کے لئے علم کے حصول میں رکاوٹ ہے۔

﴿ آملوي ركاوث ﴾

آٹھویں رکا وٹ معاش (روزی) کی فکر ہے معاش کی فکر سے مراد ضرورت ای صد تک مال کا حصول ہے بیعنی بعض اوقات متلک تی ادراس قدر مالی دسعت کا نہونا کہ جس کی وجہ سے گھر کاخرچ بھی چلے اور علم بھی حاصل کر ہے۔ پھر بھی کوشش کریں

کہ گھر کی ضرورت کے مطابق کمانے کے بعد جو بھی وقت ملے اس میں عالم کی خدمت
میں حاضر ہو کرعلم سیکھنا شروع کریں تو انشاء اللہ تھوڑ اتھوڑ اگر کے سیکھتے رہنے سے مکمل
عالم ہوجائے گا۔ ہبر صورت پہلے روزی کا انتظام بقدرت ضرورت ضروری ہے اس
کے بغیر تعلیم تعلم پردل نہیں گے گا جیسا کہ کہتے ہیں۔

پراگندہ روزی پراگندہ دل کہ جسکوروزی کی فکر ہوگی اس کا پڑھنے پڑھانے پردل بھی ٹہیں گئے گا۔

﴿ كسب حلال ﴾

بے شک کسب حلال ضروری ہے جس کے ذریعے انسان روزی سے بے فکر ہو کرعلم حاصل کر ہے لیکن جہاں کوئی اسکی کفالت کرنے کو تیار ہو کوئی شخص ہویا ادارہ اے غنیمت سجھتے ہوئے تحصیل علم میں مصروف ومشغول ہوجائے۔

صدیث شریف میں ہے جے امام ابواللیث سمر قندیؓ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ

افضل الاعمال على وجه الارض طلب العلم و الجهادو الكسب

(نشرطى التعريف١٠٢)

-: 2.7

روئے زمین پرسب ہےافضل اورسب سے بہتر کا معلم دین حاصل کرنا اور

جہاداور کسب حلال ہے۔

اس صدیث میں علم کا پہلے ذکر فر ماکراس کے افضل سے افضل عمل ہونے کی طرف اشارہ فر مایا۔

﴿ امراء سے گذارش ﴾

المحضرت بریلوی کے والد ماجد حضرت نتی علی شاہ محدث بریلوی کیجے ہیں کے مسلمان امیر وں اور رکیسوں اور مالداروں پردین کے علم کو پڑھنے پڑھانے والے علماء و مدارس کی امدادواعانت کرتا فرض ہے مدرسین کی نخواہیں دیں طلبہ کے اخراجات اللہ کئیں بلکہ ان کو وظا کف دیں تا کہ انہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوفقیر غلام سرور قادری عرض کرتا ہے جیسا کہ ام ابوعبید فرماتے ہیں کہ 'ان عسم ربن النحطاب کتب الی بعض عماله ان اعط الناس علی تعلم القوآن

(كتاب الاموال ص ٢١١)

-: 27

یعنی حضرت عمر ؓ نے اپنے بعض گورنروں کولکھا کہ طالب علموں کوقر آن کے علم حاصل کرنے پروظا کف دیا کروای طرح ہرز مانہ میں علاءاورعلم دین کے طالب علموں کومعاش کے معاملہ میں بے فکرر کھنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔

اعلحضر ت کے والد ماجد محدث محمد نقی علی فرماتے ہیں کہ امراء واغنیاء اور مالداروں کواس بات پریفین رکھنا جا ہے کہ اس نیکی یعنی دین کے پڑھنے پڑھانے کا ا الواب سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور رہے کہ جس قدر او اب پڑھنے پڑھانے والے طلباء وعلماء کرام کو ملے گا اس کے برابر او اب ان پرخرچ کرنے والوں کو بھی ملے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ

الدال على الخير كفاعله

(مجمع الزوائدج اص١٢١)

-: 2.7

جوشخص کسی کونیکی کے راستہ پر چلائے گا اسے نیکی کے راستے پر چلنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔

اس کے علاوہ صحاح ستہ (حدیث کی چیمشہور کتابوں) میں اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں اور مجھ لیجئے کہ اوقات اور حالات کے اعتبارے انسان کے نیک کاموں کا تواب مختلف ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے ابتداء اسلام میں دین لیعن قرآن وسنت کے علم کورواج و فروغ دینے میں اور (اس علم) کو گھر گھر پہنچانے میں بے حداور ابتقک کوشش کی اور دین کے فلبہ کے لئے جال شاری کی ان (صحابه) كا تواب دوسر الوكول كواب كمقابله مين بهت زياده إدران كا درجه بحى اورلوگوں كے مقابله ميں برا بلدا جولوگ اس زمانه ميں جسميں وين غریب و مسکین ہوکررہ گیا ہے علم دین کی ترویج و تائید میں کوشش کریں گے اپنے وسائل،این مال اوراین اوقات کے ذریعے اس علم کو گھر پہنچا کیں گے اور قرآن وسنت اورشر بعت کے علوم کو پھیلانے میں خود بھی کوشش کریں گے اورانے عزیزوں اور دوستوں کو بھی اس طرف لا کیں کے بلاشبہ وہ اگلے بادشاہوں اور امیرول

اور مالداروں سے جنہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی زیادہ اجر وثواب پائیں مے۔

کیونکہ وہ ان کی برنسبت زیادہ مالی طاقت اور وسائل رکھتے تھے اور ان کے وقت وز مانہ میں علم کی روز بروز تی تھی لیکن اس کے برعکس آج کے دور میں اسلام کی محبت لوگوں کے دل میں و لیے نہیں اور نہ ہی قرآن وسنت یعنی دین کاعلم پڑھنے کاشوق ہے لوگوں میں دنیا کمانے کی ہوں انتہاء کو پہنچ چکی ہے جس کے نتیجے میں دین کاعلم کم ہوتا جارہا ہے نہ کوئی اسے شوق سے پر حتا ہے اور نہ پر ھاتا ہے مگر بہت تھوڑ سے لوگ ہیں جن میں اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا شوق ہے اور ان کی تغداد نہ ہونے کے برابر ہے اگر یہی صورت رہی تو تھوڑ ہے ہی عرصہ میں اس ملک میں علم دین کا نشان بھی نہیں رہے گااور جب علم ندر ہے تو دین بھی ندر ہے گا پھرعوام فرائض و واجبات اور نماز وروزے کے احکام کس سے پوچیس کے ،شیطان کے وسوسوں اور شیطانوں کے جودین پراعتراضات ہیں یا ہول کے وہ کس سے پوچیس کے اور ان کے جوابات کن ے لیں گے آخر کار گراہ ہوجا ئیں گے اور جولوگ محض تقلید میں (باپ داداکی رسم بھتے ا ہوئے) دین بررہ جائیں گےوہ برائے نام مسلمان ہوں گے۔

## ﴿ علماء كالحراث

علماء كا المحد جانا بهت بزى مصيبت ہاورعلم دين كاختم ہوجانا قيامت كے آنے كى علامت ہوجانا قيامت كے آنے كى علامت ہام محى السنة بغوئ معالم التز يل بيں حضرت سعد بن جبير ہے تقل فرماتے ہيں كہ علاء كى موت لوگوں كى ہلاكت و بربادى كى علامت ہے يعنى جب

علاء اٹھ جائیں گے تو لوگ حلاک ہوجائیں گے حضرت عطاخراسانی کے فرمان'' ناتھ الارض ننقصها من اطرافها'' کی تغیر میں فرماتے ہیں کہزمین کی کی اور تنگی سے مرادعلاء وفقہاء کی موت ہے

(الدرالمنثورج مص١٨)

یعنی جب علماء ندر ہیں گے تو لوگ بیلوں اور گدھوں کی طرح عقل سے خالی
اور بے مہار اونٹ کی طرح بے باک اور دین ہے آزاد ہوجا کیں گے جس کے نتیجے
میں سار انظام تباہ و ہر باد ہو جائیگا اور تل و غارت شروع ہوجا گیگی اور طرح طرح کی
خطر تاک و با کمیں اور بلا کیں زیادہ ہوں گی جس کا منظر ہم آج و کھے رہے ہیں تو زمین
چاروں طرف سے ویران ہوجا گیگی اور مخلوق روز بروز کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ
قیا مت قائم ہوجا گیگی۔

﴿ تخليق عالم كامقصد ﴾

اس بات ہے کوئی انکارٹیس کرسکتا کرتخلیق عالم کامقصد اللہ تعالی کی عبادت
ومعرفت ہے اور جب عالم ندر ہیں گے عبادت ومعرفت کی تعلیم کون دے گا پھر جب
تعلیم نہ ہوگی تو عبادت ومعرفت بھی نہ ہوگی اور جب عالم نہ ہوں گے اور عبادت و
معرفت بھی نہ ہوگی اور یوں دونوں نہیں ہوں گے اور بیہ جہاں دونوں سے خالی ہو جائیگا
اور اس کامقصد باتی نہ رہے گا تو (بیہ جہان) کما اور مثانے کے قابل ہو جائیگا لہذا
قیامت آکر اس جہان کومٹاد گی۔ یہاں سے ظاہ و واضح ہؤا کہ جس طرح دین کا باتی
رہنا علم دین کے بغیر ناممکن ہے اس طرح اس کے بغیر جہان کا باقی رہنا بھی ہے کار

ہے لہذاعلم کی دولت کو کھونا دونوں جہانوں کی دولت زندگی سے ہاتھ دہونا ہے۔ اعلیٰصر ت کے والد ماجد محدث نقی علی خاں علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

会にり

از والد ما جداعليضرت بريلوي عليه الرحمة

'طہذ امسلمانو! خداکے لئے خواب غفلت سے بیدار ہوجا وَاور علم دین جو عرآخرت کا سرمایہ ہے کومٹ جانے سے روکوتم شب وروز دنیا کے جھڑوں ہیں مشغول رہتے ہو کسی وقت توعلم دین کی طرف توجہ کرو، ہزاروں رویے بلکہ لا کھوں رویے اس فانی دنیا کے آرام وآسائٹوں کے لئے خرچ کرتے ہو پچھتو بمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کے لئے بھی خرچ کرواورعلم دین کوفروغ دینے میں فراخ دلی کے ساتھ مال خرچ كروكه بيدو بال تهبار ب ايخ كام آئے گا اور يبال تهبيں اس كى بركت سے الله ہر بلا سے بچائے گا ورنہ بعد میں ندامت اورانسوں کے ہاتھ ملو کے پھر حسرت کرو گے کہ ہم علم دین پڑھتے یا پڑھنے والوں سے محبت کرتے اور ان برخرچ کرکے اسے فروغ دینے کی سعادت حاصل کر کے علماء کی رفافت اور ان کے گروہ میں ا شھتے ، آج موقع ہے اس سے فائدہ اٹھالیں۔'' ڈ اکٹرمفتی غلام سرور قادری مؤلف کتا ب بذاعرض کرتا ہے کہ بعض لوگ علم دین کوفروغ دینے پرخرچ کرنے کی بجائے دوسرے نیک کاموں پرشوق سے خرچ کرتے ہیں جبکہ علماء دین کا تفاق ہے کہ نفقة درهم في طلب العلم خيرمن عشرة آلاف درهم ينفقها في سبيل الله (نشرطي التعريف ١٥)

1.2.7

کے علم دین کی طلب اوراس کو پھیلانے میں ایک در هم خرچ کرنا دوسری جگہ راہ خدامیں دس ہزار در هم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ یہی عقل کا بھی تقاضا ہے کیونکہ عقل کے نزدیک کا نئات میں ''علم وین'' سے بہتر بلکہ اس کے برابر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں لہذ ااسپر خرچ کرنا بھی سب کاموں پر خرچ کرنے کے مقابلہ میں زیادہ ثواب ہے۔

قارئين كرام!

المحضر تعظیم البرکة کے والد ماجد حضرت نتی علی خال کا رسالہ مبارک "فضل العلم و العلماء "بھی یہاں تک ہماری کتاب میں کمل شائل ہوگیا۔ والجمد لله علی خیر تعالی خلفه سیدنا محمد و علی آله و صحبه و بارك وسلم محتاج وعاد اكثر مفتی خلام مرور قادری۔

اس کے بعد ہم مقام علم وعلماء کے متعلق مزید دلائل لاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں

﴿ علمی ترقی کیسے ہو؟ ﴾

امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ملی تی حاصل کرنے کا طریقہ بیہ بے کہ سب سے پہلے تم عالم کی خدمت میں حاضر ہوا ور خاموش ہو کر بیٹھو پھر جو عالم فرمائے اسے اچھی طرح سنو اور سمجھو جو بات سمجھ نہ آئے ادب کے ساتھ اس کی وضاحت ہو جو جو جو جو جو جو جو جھے سنا اور سمجھا اسے کھے لواور

کھ کر حفظ کر لوتا کہ تم اس لکھے ہوئے کے تائ نہ رہو کہتے ہیں کہ آپ کاعلم وہ ہے جو

آپ کے دماغ یا سینے میں ہے وہ نہیں جو کا پی یا کتاب میں ہے پھر جو حفظ کر لیا حفظ کا

مطلب بعینہ ال الفاظ کامن وعن یاد کر تا نہیں بلکہ اس کا مطلب و مفہوم یاد کر تا لیعنی

قاعدہ یا مسئلہ یاد کر تا ضروری ہے اس کے الفاظ کو یاد کر نا ضرروری نہیں ہاں اگر وہ تی

الفاظ بھی یاد ہوجا کیں جو عالم کے الفاظ ہیں تو بہتر ہے گرضروری نہیں ، تو جو حفظ کر لیا یا

جوعلم میں آگیا اگر دو عمل ہے متعلق ہے تو پہلے اس پڑعل کر دو پھر اسے دوسروں کو بتا اکیا

پڑھا ہیں آگیا اگر دو عمل ہے متعلق ہے تو پہلے اس پڑعل کر دو پھر اسے دوسروں کو بتا اکیا

پڑھا ویا اسے تحریر کی صورت میں دوسروں تک پہنچا ؤیا تقریر و تبلیغ کے طریقہ سے

ورسروں تک پہنچا وَ اس سے علم بڑھے گا اور مضبوط بھی ہوگا۔

پر کھتے ہیں ( یعنی امام غز ال فی ک

علم علمك من يجهل و تعلم ممن يعلم ماتجهل

-: 2.7

جو پچھتم نے پڑھا ہوا ہے اے ان پڑ ہوں کو پڑھا و اور جوتم نہیں پڑھے وہ عالم سے پڑھاو۔

یعنی پڑھاؤ بھی اور پڑھوبھی ۔ ہاں اگر استعداد کتابیں سمجھنے کی ہولیکن پڑھانے والا نہ ہوتو خود کتابوں سے استفادہ کرکے اپنے علم کو بڑھاؤ۔

﴿ فَتَنُول سِي حَفَاظت ﴾

 ان الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفا ينجومنها

العالم

(نشرطى التعريف ٤٥)

-: 2.7

(میرے بعد) فتنے آ کمینے جو بندوں کو برباد کردیں گےان سے عالم دین

نجات پائیں گے۔

لھذ افتنوں ہے بچنے کے لئے علماء کی محبت وعقیدت اور صحبت نہایت ہی ضروری ہے اس لئے قرآن کریم میں فرمایا کہ

ياايهاالذين آمنوااتقواالله وكونوامع

الصادقين ـ

-: 2.7

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور یچ والوں کے ساتھ ہوجا ک



سی کیا ہے اور کی والے کون ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ کی قر آن اور کی والے قر آن کے علم والے یعنی علاء ہیں۔

الله تعالى فرماتاب

ومن اصدق من الله قيلاً

-: 2.7

الشے برمركس كاكلام كا؟

الله تعالى كا كلام ہى سب سے بڑا تج ہے لہذا ثابت ہوا كه الله تعالى ملمانوں كوعلاء كے ساتھ ہونے كا تھم دے رہا ہے۔ اور اسى بیس مسلمانوں كی نجات ہے۔

﴿علماء كاوسيله بكروك

الله تعالى في قرآن مين علم ديا ہے كه

"يا ايهاالذين امنواتقو الله واتبغو اليه الوسيلة وجاهدوافي سبيله للعلكم تفلحون ٥"(الماكده ٢)

-: 2.7

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو (اسکے احکام پڑل کرو) اور اسکی طرف جانے اور ترقی کرنے کے لئے وسیلہ ڈھونڈ و اور اس کے راستے (شریعت پڑل کرنے) میں خوب محنت کروتا کہتم ( دنیا و آخرت میں ) کامیاب ہوجاؤ۔

تفيرروح البيان ميس ب

وهى علماء الحقيقة و مشائخ الطريقة (جرمس ٢٨٨)

-: 2.7

کہ وسیلہ سے مراد قرآن وسنت کے علم والے علماء اور باعمل بزرگان دین

-U!

شاہ ولی الله محدث دہلوی اپنے والد ماجدشاہ عبد الرجیم سے

"القول الجميل" كوفدا كراور حاجى الداد الله مهاجر كى فضياء القلوب "كوفة الراور شاه المعيل والوى "صواط مستقيم" كوفه السار لكهة بين كه يهان وسيله مرادعا وحق بين سي كمى عالم كالل كا وسيله بكونا مرادب-

غرضیکہ علماء دین کا مقام ومنصب ہیہ کدان کا دامن بکڑا جائے اور ان کی حد ایات پر چلا جائے ای بیں نجات ہے اور اس میں کا میا بی ہے۔

علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا میں اس بات سے ڈرر ہاہوں کہ کہیں تمہاری طرف بھی علم ضائع نہ ہوجائے جیسے ہمارے ہاں ضائع ہو چلاہے۔

﴿ حضرت فضيل بن عياض ﴾

علامہ شخ محمر صالح فرفورد مشقی قرماتے ہیں کہ بیدالفاظ حضرت فضیل بن عیاض کے ہیں جب جج کے موقع پر آپ کی خلیفہ ہارون الرشید سے ملاقات ہوئی اور دونوں کے درمیان بڑی مفیداور ضروری گفتگوہوتی رہی ، ہارون الرشید کو حضرت فضیل بن عیاض نے ہدایات فرما کیں جن سے ہارون بہت خوش ہو ااور جب ہارون الرشید وہاں سے المحض لگا تو حضرت فضیل بن عیاض نے ایک انتہائی نفع بخش اورا ہم تھیجت کا حقد دینے کا ارادہ فرمایا کیونکہ اللہ تعالی نے علماء پر فرض فرمایا ہے کہ وہ امراء کو اور حکمرانوں کو ہمدردانہ تھیجتیں فرماتے اورائی راصنمائی کرتے رہیں یوں نہ کریں کہ ان

سے دنیا وی فائدے حاصل کریں ، مال ودنیا ،عہدے اور مناصب و مراتب تولیس مگر ان کو قبیحتیں نہ کریں انکی غلطیوں کی نشائد ہی نہ کریں ، ان کی اصلاح کی بات نہ کریں جیسے بعض نام نہا دعلاء کرتے ہیں تو آپ نے ہارون الرشید سے فرمایا

يا امير المؤمنين ،اني اخشى ان يكون العلم قد ضاع قبلك كماضاع عندنا

-: 2.7

اے امیر الیومٹین جھے ڈر ہے کہ کہیں علم تمہاری طرف ہے تہہارے علاقہ
میں ضائع نہ ہوجائے جیسے ہمارے ہاں ضائع ہوگیا۔

عرض کی ہاں بات یہی ہے جوآپ نے فرمایا پیضیحت ہارون الرشید کے دل میں رہی
یہاں تک کہ وہ جج کے فرائض بجالا کرفارغ ہوگیا اور عراق واپس آیا تو سب سے پہلے
اس نے جوکام کیا وہ پیتھا کہ اس نے اپنے ملک (اسلامی ریاست) کے تمام شہروں اور
الشکر کے جزنیلوں اور حکمر انوں کے نام حکم جاری فرمایا جس میں علماء کرام ،ائمہ اور خطباء
کرام کے بارے میں لکھا کہ بیلوگ قابل توجہ ہیں اور بید کہ

هم سرج الامة يهتدي بهديهم فيصلحون ما افسد الناس ـ

-: 2.7

علماءامت کے چراغ ہیں جن کے کردار سے هدایت پائی جاتی ہے تو یہ حضرات ہراس چیز کودرست کرتے ہیں جے لوگ بگاڑ دیں۔ ( من نسمات المخلود ۵۲)

ہارون الرشید نے مزید لکھا کہ

☆ ارجوحضرات تمهارے ہاں اذان دیتے ہیں ان کا ماہانہ وظیفہ ایک ہزار دیتار
کلمدو۔

المنه المرجوقر آن کاعلم پڑھتے ہیں پھر قر آن پڑھ کراس کے علم تفسیر و تحقیق و فقہ وغیرہ کیھنے میں مصروف ہو گئے ہوں ان کا ماہا نہ وظیفہ دو ہزار دینارلکھ دو (تا کہ وہ علم میں زیادہ دلچیبی لیس اورانہیں دیکھ کرلوگ اپنے بچوں کواس طرف لائیں)۔

☆ ۳-اورجس نے قرآن کاعلم جمع کرلیا اور حدیث بھی پڑھ لی اور فقد کاعلم حاصل کرکے اس پرعبور حاصل کرلیا اور عالم و فاصل ہوگیا اس کا ماہانہ وظیفہ چار ہزارویٹارلکھ دو۔اوراس سلسلہ میں اپنے قرب جوار کے علماء وفضلاء سے مشورہ بھی لو کہ کون کس قدر د ظیفہ کا حقد ارب تویا در کھو کہ

فاسمعوا قولهم واطيعواامرهم فان الله تعالى يقول"ياايها الذين آمنوا اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامرمنكم"والوالامرهم اهل العلم المخلصون في دعوتهم

(من نسمات الخلود ٥٥)

علماء کی بات توجہ سے سنو اور ان کی پیروی کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی قرآن

میں فرما تا ہے۔

"اطيعوالله واطيعو الرسول واولى الامر منكم (النساء ٥٩)"

: 3.7

"الله كا تحكم ما نواوراس كرسول المتالية كاتحم ما نواوران كاجوتم ميس سے (الله ك ) تحكم (كوجائنة ) والے بيس اور بلاشبه بيتحم والے وہ علاء بيس جن كاكام بى لوگوں كوالله كے دين كى طرف بلانا ہے"

جب ہارون الرشید گا ہے تھم ان کے مقرر کردہ تھرانوں افسروں اور فوج کے جزنیلوں کو پہنچا تو انہوں نے خلیفہ کے تھم کی دل وجان سے پیروی کی تو اس سے پوری اسلامی ریاست میں ایک علمی تحریک قائم ہوگئ جبکہ اس سے پہلے لوگ علم سے بنیاز اور بے پرواہ ہور ہے تھے خلیفہ کے فرمان سے لوگ قرآن وسنت کے علوم کیفنے کی طرف متوجہ ہوئے اور بجر پور طریقے سے کیفنے لگے اور جا جا کرعلم کے چشموں (علم نے مام کی بیاس بجھاتے بھر دوسروں کو کھاتے اور نفع پہنچاتے اور علم کے ایسے حلی ہوئے جیسے دنیا وار لوگ دنیا کے مال ومتاع کے حاصل کرنے اور دنیا کمانے کے حریص ہوتے ہیں۔

اسکے بعد علامہ شخ محمر صالح فرفور دمشقی لکھتے ہیں کہ امام ابن المبارک بھی اس جے ہیں ہارون الرشید کے ہمراہ تھے انہوں نے حضرت فضیل بن عیاض کی بات جوانہوں نے ہارون الرشید سے فرمائی کی تھی ،امام ابن المبارک نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ وظاء اور صحابہ کے زمانہ کے بعد ہارون الرشید کے ذمانہ میں سب سے زیادہ علم وین کی رونق اور شہرت ویکھی علامہ محمر صالح فرفور لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک فرمائے وین کی ترقی کا بیرحال تھا کہ آٹھ مبارک فرمائی واحکام وتفیر) کو اپنے آٹھ سال کے بیچ قرآن کے علوم (حفظ و تجوید و قراء قومعانی واحکام وتفیر) کو اپنے آٹھ سال کے بیچ قرآن کے علوم (حفظ و تجوید و قراء قومعانی واحکام وتفیر) کو اپنے

سینے میں جمع کر لیتے اور گیارہ گیارہ سال کی عمر کو پہنچ کرحدیث وفقہ وشعراء عرب کے د بوانوں کے حافظ ہوجاتے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ کسی بھی مسئلہ میں مکمل بحث كريكة تضاور بلاشباس زمانه ميس امت علم كے ميدان ميں آ كے بڑھ كئ اوراس نے جہالت وغفلت اورستی کی جا دراہیے سے دور پھینکدی اوراس زمانہ میں علم واخلاق کی حکمرانی قائم ہوگئی اس کے بعد مدارس کی بنیا در کھی جانے لگی اور قر آن وسنت کے علوم كے لئے مدارى قائم كرنے ميں علاء سے بور كا تكران آ كے آگے تھے اس کاوش وجدو جہد کے نتیج میں انہوں نے اپنے بعد ہمارے لئے علم کے ایے ایے خزانے چھوڑے ہیں جو قیامت تک ان کی شاندار یادگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین صدقہ جاریہ ہیں آج کے علماء وفقہاءان کے نام و مکھ کراوران کے کام ملاحظہ کرکے بے ساختہ ان کو دعا کیں دیتے ہیں اور پید دعا کیں اس وقت سے لے كرآج تك جارى بين اور قيامت تك جارى ربين كى كيا بى خوش قسمت بلكه قابل رشک قسمت کے مالک ہیں وہ علماء وسلاطین اور امراء اسلام جنہوں نے اپنی صلاحتیں اورا پنی کمائی اورا پنی دولت علم پرلٹا کراپنی تاریخ سنہری الفاظ میں رقم کرائی آج ان کے علمی ذخیرے ان کے ایمان و ذوق دین مثین اور حب مصطفے ایکا وعشق رب العالمين كي گواني دے رہے ہيں \_بس بيده وقت تھا كەامت كاعلى اورسنبري دور معرض وجود میں آیاجنگی بنیادتقوی تھا اور حقیقت یہ ہے کہ امراء و حکمران جب ایسے ذوق والے ہوں تو وہ ایے بی کارتاموں میں آگے آگے ہوکر امت کی قیادت کرتے ين ع كما كيا بك

"فان صلح صلحوا وان فسد فسدوا"

حکر ان وامراء کا طبقہ جب دین کا کام کریگا اور اچھا ہوگا تو لوگ بھی اچھے ہوں گے اور دین کا کام کریں گے اور حکمر ان وامراء کا طبقہ جب دین سے دور ہوگا اور خراب ہوگا تو عوام بھی خراب اور دین سے دور ہوجا کیں گے۔ (من نسمات المخلود ۵۲)



حضرت عرض دوراسلام کا انتہائی کامیاب اور قابل تقلید دورتھا اوراسکی واحد وجه آپ کی مجلس مشاورت ہے جسمیں علماء وفقہاء متصقر آن وسنت کے عالم و فاضل متھے۔

چنانچ سیدناعبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ

كان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او شبانا

(صحيح بخارى باب خذالعفو وامربالعرف ج ٢ص ٢١٩)

-: 2.7

حضرت عمر می مجلس مشاورت والے قرآن کے عالم و فاضل لوگ ہوتے تھے خواہ بڑی عمر کے ہوتے یا نوجوان ہوتے۔

میدایک حقیقت ہے کہ جس حکمران کی مجلس مشاروت میں علماء وفضلاء لوگ ہوں گے اس کی حکومت تا دیر چلکی اور جس حکمران کی مجلس مشاورت میں علماء نہ ہوں گے وہ ناکام ہوگا۔

# ﴿ راسخ في العلم كون؟ ﴾

قرآن كريم يس جو" والواسخون فى العلم "كاذكر مواب اس كتفيريس امام الك بن الس ف فرمايا رائخ فى العلم وه عالم بـ-"العالم العامل بما علم المتبع له"

-: 2.7

وہ عالم ہے جواپے علم پڑمل کر ہے اور اس کے پیچھے چلے۔ اور پیجمی کہا گیا ہے کہ'' راسخ فی العلم'' وہ علاء ہیں جن میں درج ذیل جار با تنیں پائی جا کیں۔

ا۔التقوى بينه و بين الله

-: 2.7

اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہو۔

یعنی وہ اس وقت بھی اللہ سے ڈرے اور خلاف شریعت کام نہ کرے جب

اے اللہ کے سواکوئی ندد مجھتا ہو۔

🖈 💎 ٢-التواضع بينه و بين الخلق

1.27

لوگوں کے ساتھ تو اضع سے پیش آئے تکبر سے پیش ندآئے۔

٣- الزهد بينه و بين الدنيا

-: 2.7

دنیا رکھ تو صرف اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کے لئے رکھے اپنی ذات کے لئے دنیا جمع کرنے کی حرص وہوں ندر کھے۔

#### ﴿ مولا ناجاي ﴾

چنانچہ جب مولانا جائ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں پہنچے تاکہ ان کے مرید ہوں دیکھا کہ ان کے پاس تو بہت مال ودولت ہے اس قدر کہ اسکا حساب ہی نہیں اور شاہانہ رہن بہن ہے جیسے ایک بادشاہ ہو، غلام ہیں لونڈیاں ہیں ، زمینیں ہیں باغات ہیں ہرقتم کی عمدہ سواریاں اور ہرقتم کے عمدہ جانور ہیں مولانا جائ ہے دیکھے کر مرید ہوئے بغیر دل میں ہے کہتے ہوئے والی آگئے کہ

نامرد است آنکه دنیا دوست دارد

یعنی جھنف دنیاہے اس قدرمجت کرے وہ نامرد ہے، مردخدانہیں ہے اللہ کا دوست نہیں وہ دنیا پرست ہے۔

رات کوخواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ ہے ، محشر کی سخت گری ہے ،
لوگ سخت دھوپ اور گری سے بیخ کے لئے بھاگ رہے ہیں ۔ آپ بھی بھا گے تو
دیکھا کہ پچھ خیمے گے ہوئے ہیں جن میں لوگ پناہ لے رہے ہیں اور یہ خیمے اولیاء اللہ
کے ہیں اور ہر خیمے پراللہ کے اولیاء کے نام کھے ہوئے ہیں ایک خیمے کی جانب مولا نا
جائی ہما گے جب اس کے قریب گئے تو اسر حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کا اسم گرای
کھا ہوا تھا آپ اس میں واخل ہو گئے اندر دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف
رکھے ہوئے ہیں مولا نا ہوئے رہیں اور دل میں سوچنے گئے کہ میں تو حضرت

کوایک دنیادار بھے کرواپس آگیا تھا بیتواللہ کے بڑے ولی ہیں۔خواجہ صاحب مسکرائے اور مولا نا جامی کواپنے قریب بلایا اور شفقت سے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے بیت ہونے آئے مگر میرے ہاں دنیا کی ریل پیل اور ٹھاٹھ ہاٹھ دیکھ کرواپس آگئے اور دل میں کہا کہ

نامرد است آنکه دنیا دوست دارد آپ این شامل کیج

اگر دارد برائے دوست دارد

یعنی اگر دنیا کودوست رکھے تو دوست اللہ کے لئے رکھے۔

مطلب میہ کہ جو شخص محض اپنی ذاتی ضروریات کے لئے جمع کرے اور اپنی ضروریات پر تو خرچ کرے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے ایسا شخص نامرد ہے اسمیس مردانگی نہیں یعنی مرد خدانہیں ہے ۔ اور مرد خدا وہ ہے جو اپنی ضرورت سے زائد جمع کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کردے ۔ ایسے لوگ زاہد ہیں اور اس عمل کا نام زہدہے قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے (البقرہ 100)

''يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو''

اے نبی کریم میں اوگ آپ ہے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرباد بیجئے جوضرورت سے زائد ہووہ اللہ کی راہ میں خرچ کرویعنی جمع کرکے شدر کھتے جاؤ۔

حفرت مولانا عبدالرحمٰن جائ خواب سے بیدار ہوئے تو حفرت خواجہ

عبیداللہ احرار کی خدمت میں واپس گئے ۔ حضرت خواجہ عبیداللہ احرار کے ہاتھ مبارک
پر بیعت ہوئے اور اپنا پوراواقعہ بھی سایا تو خواجہ نے فرمایا یہ جوآپ نے میرے پاس
مال ومتاع اور ساز وسامان کی کثرت دیکھی ہے یہ سب دینی مقاصد کے لئے ہے یہ
جس قدر آمدنی ہے دین پر خرج ہوتی ہے چلیں میں آپ کو اپنا دار العلوم دکھاؤں آپ
ایٹ شخ خواجہ عبیداللہ احرار کے ساتھان کے دار العلوم میں تشریف لے گئے دیکھا کہ
ایٹ شاندار اور خوبصورت بواعظیم دار العلوم ہے جہاں پانچ چے سوی تعداد میں طلبہ ہیں
جووہاں رہائش رکھتے ہیں دور در از کے علاقوں سے آ کرتعیم حاصل کرتے ہیں۔

ان کا ناشتہ اور دووقت کا پر تکلف کھانا پکتا ہے۔ کپڑے دھونے کے لئے دارالعلوم میں ہی دھوبی رکھے ہوئے ہیں تا کہ طلباء زیادہ سے زیادہ وقت اپنی تعلیم پر خرچ کریں۔ان کی بیضرورت دارالعلوم سے پوری ہوتی ہے اور لا کھوں روپے ہر ماہ خرچ ہوتے ہیں بیاس قدر بلندہ بالا محارتیں بھی اور بیتمام اخراجات بھی ہم اپنی آمدنی سے کرتے ہیں اور اپنی ذاتی ضروریات کے سواجو پھے ذمینوں اور باغوں کی آمدنی ہوتی ہوتی ہوتی وہ ہم دارالعلوم پر بھی خرچ کرتے ہیں پھے بھی بچا کرنہیں رکھتے مولانا جائی کو بیہ و کھے کر بہت خوشی ہوئی کہ شخ محتر م حضرت خواجہ عبیداللہ احرار جوظا ہر میں بہت دنیا دار معلوم ہوتے ہیں دراصل زاھد اور تارک الدنیا ہیں کہ جو پھے ان کے پاس دنیا آتی معلوم ہوتے ہیں دراصل زاھد اور تارک الدنیا ہیں کہ جو پھے ان کے پاس دنیا آتی ہوتی

٣-والمجاهدة بينه وبين نفسه

(اللباب جدمس ١٨)

-: 2.7

چوتی یہ کہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان مجاحدہ اور محنت

25

یعن پیش و آرام پرست نه ہو، غافل، بے محنت نه ہو،ست نه ہو آخرت کی فکر میں اور دنین کی سرِّ بلندی اور قر آن وسنت کے علوم کی تر و تا کی و تر قی کے لئے محنت اور بھاگ دوڑ کرنے والا ہو۔

﴿ بازل كون ﴾

ام ابوالفضل عباس محرخراساني" كاشعرب لا يطلب العلم الا بازل ذكر وليس يبغضه الا المحانيث

-: 2.7

یعن علم وہی حاصل کرے گا جو تقلند مرد ہوگا ، اور علم ہے وہی نفرت کریں گے جو پیجو ہے۔

(بازل) زاء کے ساتھ کامل انعقل مینی پوراعقلند جوعقل و تجربہ میں کامل ہو۔ (ذکر) مرد۔(مخاصف) مخنث کی جمع ہیں بچرہ مطلب میہ ہے کہ علم حاصل کرنا اور نہایت شوق وجذبہ سے دین کاعلم پڑھناعقلندی اور مردائگی ہے جبکہ علم دین سے نفرت کرنا اورا سے حاصل نہ کرتا ہیجڑہ بن ہے۔

# ﴿ حضرت على مرتضيٌّ كافرمان ﴾

سيدناعلى مرتضي كافرمان ب

ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء

-: 2.7

فخر صرف علماء کے لئے جائز ہے بے شک وہ ہدایت کے طلبگاروں کے راہنماہیں۔

﴿ فَخِرِي قَسْمِينٍ ﴾

يهال فخر مے فخر تشكر مراد ہے فخر تكبر مرادبيں۔

فخر تشکر کامطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار (ظاہر کرنا) اسکی

اجازت ہے بلکہ ضرورت کے وقت اس کا اظہار ضروری ہوجاتا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی

فرماتا ہے۔

واما بنعمة ربك فحدث

(سورة والضحي)

-: 2.7

اور (اے حبیب علی اپنے رب کی نعمت کا اظہار سیجئے۔

نعمت جس پرانسان جس قدر بھی شکر کرے کم ہے وہ صرف ایک ہی ہے

اوروہ علم کی نعمت ہے کیونکہ بینعت ایک ایسی نعمت ہے جو ہاتی ہے اور ہاتی رہنے والی

ہے۔ قیا مت تک عالم کے ساتھ رہیگی یہی قرآن وسنت کاعلم ہے، شریعت مطبرہ کاعلم

ہے یہ تمام نعتوں سے بڑھ کر نعت ہے باتی سب نعتیں فانی ہے یہاں رہ جانی والی ہیں اس کے نی وشکر بلکہ کمال شکرا سے ان کی ہے۔ اس کے نی سر ینعت ہے۔ ففز بعلم تعش حیا به ابدا ففز بعلم تعش حیا به ابدا فالناس موتی واهل العلم احیا ،

-: 2.7

علم حاصل کر کے کامیاب ہوجاؤتم علم سے ابدی زندگی پاؤ گے لوگ مردہ ہیں اورعلم والے زندہ ہیں۔

﴿امام جمال الدين

امام جمال الدين محد بن عبد الرحل بن عرش في بعض بزرگوں كابيقول نقل

فرمايا ہے۔

رايت العلم صاحبه شريف وان ربته اباء لئام

-: 2.7

یعی جم نے علم پڑھادہ بزرگ ہوگیا اگر چاکی تربیت تالائق باپ دادانے کی ہو۔ ففی العلم النجاۃ من المخازی وفی الجهل المذلة و المغرام

-: 2.

پی علم میں بی ونیا وآخرت کی رسوائیوں سے چھٹکارا ہے، اور جہالت میں

دنیاوآخرت کی ذلت اورنقصان ہے۔

ولو لا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال و لا الحرام

-: 2.7

اورا گرعلم نہ ہوتا تو لوگ خوش قسمت نہ ہوتے ،اور نہ ہی حلال وحرام پہچانے

جاتے۔

هو العلم الدليل الى المعالى ومصباح يضيئ به الظلام

-: 2.7

علم ایسا نشان ہے جود نیا وآخرت کی بلندیوں کا راستہ دکھا تا ہے ،اورعلم ایسا چراغ ہے جس سے اندھرے روش ہوجاتے ہیں۔

﴿ علم ك ذريع ايمان محفوظ ﴾

امام ابونعيم نے حلية الاوليا ميں اپني سند كے ساتھ روايت كى حضور اكرم الله

نےفرمایاکہ

تكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا و يمسى كافرا الامن اجاره الله بعلمه

(نشرطى التعريف ٤٥)

-: 3.7

ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے ہوں گے ( آ زمائشیں ہوگیں ) ان میں آ دمی شیخ کو مومن ہوگا تو شام کو کا فر ہوگا مگر وہ محفوظ ہوگا جے اللہ نے علم کی برکت سے بناہ دی۔

﴿ صرف علماء ك كهني پرچلو ﴾

الله تعالی نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ لوگ صرف علاء کے کہنے پر چلیں

جياك يآيت كريم

ثم جعلنا ك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهوا ء الذين لايعلمون

(سورة جاثيه آيت ١٨)

-: 2.7

پھرہم نے تہہیں تمام معاملات ہے متعلق ایک شریعت پر (گامزن) کردیا تو تم تمام معاملات میں شریعت پر چلو اور ان لوگوں کا کہنا نہ مانو جو شریعت کونہیں جانتے۔

اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالی نے کمل زندگی گذار نے کے لئے ایک شریعت دی ہے اور تھم ویا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں شریعت پر ہی چلیں ،خواہ ہمار ہے معاملات انفرادی ہوں یا اجتماعی ، مدھبی ہوں یا سیاسی عبادات سے متعلق ہوں یا معاملات سے ملکی ہویا غیر ملکی غرضیکہ ہر مسئلہ میں شریعت کی اتباع فرض ہے اور فرمایا جارہ ہے کہ' ولا تتبعوا اھوا ، الذیب لا یعلمون 'ان کی خواہشات پر نہ چلو جوشریعت (قرآن وسنت) کاعلم نہیں رکھتے مطلب یہ کہ علماء کے خواہشات پر نہ چلو جوشریعت (قرآن وسنت) کاعلم نہیں رکھتے مطلب یہ کہ علماء کے

کہنے پرچلواور جوعلا نہیں ان کے کہنے پر نہ چلو۔ حدیث شریف میں ہے کہ

لاقدست امة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها (رواه صاحب الترغيب و الترميب نشر ۸۲)

-: 2.7

الی امت پاک نہ کی جائے جس کے کمزور کاحق اس کے قوی سے نہ لیا جائے اور بیحق اس کے قوی سے نہ لیا جائے اور بیت است میں علاء رہیں گے کیونکہ وہی قرآن وسنت کی روشنی میں لوگوں کے حقوق کا تعین کرتے اور بتاتے ہیں کہ حق سے کہتے ہیں اور کس کس کے کس کس پر کیا حقوق ہیں یہ بتانے کے بعد وہ حکم انوں سے حقوق دینے دلانے کا مطالبہ کرتے اور آ واز اٹھاتے ہیں۔

لبذا امت کی تقدیس و پاکیزگی کا سب علاء دین ہیں جیسا کہ رسول اللہ علاقہ است کی تقدیس کا سبب ہیں ایسے ہی رسول اللہ علیقہ کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے علاء ہیں جیسا کہ امام جمال الدین کھتے ہیں۔

ان الفقها ، هم القائمون مقام الرسول عَيَبُولِهُ و من عصاهم فقد عصى الله ومن اطاعهم فقد اطاع الله اذوراث رسول الله عَبُولِهُ فمخالفهم مارق عن الدين وخاذلهم فاسق بيقين

(نشرطى التعريف ٨٢)

-: 2.7

بے شک علماء وفقہاء ہی رسول النہ اللہ کے قائم مقام ہیں اور جس نے ان کی نافر مانی کی اس نے کی نافر مانی کی اس نے کی نافر مانی کی اس نے اللہ کی فرمانیرواری کی اس نے اللہ کی فرمانیرواری کی کیونکہ وہ رسول اللہ اللہ کی فرمانیرواری کی کیونکہ وہ رسول اللہ اللہ کی نافر مان ہے۔ خارج اوران کو بیار و مدرگار چھوڑنے والا یقیناً اللہ کا نافر مان ہے۔

## ﴿مفتى كى بادبى﴾

سیدناعمرفاروق کے زمانہ مین ایک شخص نے ایک عالم دین سے فتوی پوچھا عالم دین نے قرآن وسنت کی روشی میں فتوی دیا جواس شخص کی خواہش کے خلاف تھا اس نے مفتی صاحب (فتوی دیے والے) کو برابھلا کہااوران کی شان میں ہاد بی کا کلمہ کہا جس کا حضرت عمر فاروق کو کو علم ہوا تو آپ نے اس شخص کوا پئی عدالت میں طلب کر کے اسے کوڑے مارے اور فر مایا'' تنغ صص الفتیا'' کہتم عالم دین کی اوراس کے فتوے کی تو بین کرتے ہواس لئے تہاری یہی سزا ہے۔ اوراس کے فتوے کی تو بین کرتے ہواس لئے تہاری یہی سزا ہے۔

صحابہ کرام دین کے معاملہ میں سخت تھے اس سلنے اللہ نے قرآن میں انکی تعریف فرمائی ہے وہ شریعت پڑمل کرنے میں غفلت یا ستی نہیں کرتے تھے اور ہونا بھی اس طرح چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول میں ہے کہ کہ بھی تھم پڑمل نہ کرنا اے ضائع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول میں ہوتے ہیں ضائع کرنا ہے اور ایسا کرنے سے اللہ اور اس کے رسول میں ہوتے ہیں اور اسکے رسول میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوراند ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوراند ہوراند ہورا ہے دیا ہور اسکار سول میں ہوتے ہیں ہوراند ہور

مصيبتول كاباعث بنتى -

شربعت برحمل سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ﴾ بلکہ شریعت برعمل کرنے سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا

ومن يتق الله يجعل له مخرجا و ير زقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا (الطلاق ٢٠٠١)

-: 2.7

اورجواللہ (کی نافرمانی کرنے) سے ڈر سے اللہ اس کے لئے (دنیا اور آخرت کی مصیبتنوں سے ) نجات کی راہ بنادے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا اور جواللہ پر بحروسہ کرے تو وہ اسے کا فی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز ہ رکھا ہے۔

لیکن انسان کوشر بعت پڑ کمل کرنے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے باوجود بھی پر بیٹانیاں اور تکلیفیں پیش آسکتی ہیں جو مبروشکر کرنے کی صورت میں اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں چنانچے قرآن وسنت اور تاریخ سے ثابت ہے کہ پیغیبروں اور ولیوں کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی رہی ہیں جوان کے درجات کی بلندی اور قوموں کے لئے ذریعے تعلیفیں وتربیت تھیں کہ ایسی ہستیوں کو بھی تکلیفیں اور

مصبتیں پیش آئیں ہم کون ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے انہوں نے صبر کیا ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔

### ﴿ فتوى اور فيصله كابيچنا ﴾

حدیث شریف میں جوعلم کی اور فتوی کی اہمیت بیان ہوئی ہے اس سے علم و فتوى اوراللد كاحكام كرمطابق فيصلول كانقترس ظاهر موتاب خاص كرعلاء اورقضاة ( قاضی و جج حضرات ) کے لئے حدیث میں سبق بھی ہے کہ وہ فتوی دیتے اور فیصلہ کرتے وقت دوباتوں کا خیال رکھیں ایک بیر کہ اجتہاد کریں یعنی محنت کریں کوشش کریں ،غفلت وستی اور الا پروائی نہ کریں ،فتوی لکھنے یا فیصلہ دینے نے پہلے تما ملمی و مخقیقی دانل پرغور کریں اینے شعور سے کام لیں اورخوب کام لیں بھی کی محض اندھی تقلیدنہ کریں ، قرآن وسنت سے ہرگز نہٹیں ، ہاں اگرآپ کوکوئی بات قرآن وسنت سے نہ ملے تو صحابہ وائمہ دین مجتہدین کے اقوال وآ را ء کو دیکھیں ان کے جس قول کو زیادہ اطمینان بخش اور حالات کے مطابق مناسب یا ضروری سمجھیں اس پرفتوی اور فیصلہ دیں، کسی کے طعن وتشنیع کا ہر گزلحاظ نہ کریں اگر تلاش وجبتجو کے باوجود صحابہ وائمہ دین کے اقوال میں آپ کو بات نہ ملے تو پھر قر آن وسنت کی روشنی میں اورا پے صحیح ملمی شعور وادراک کی روشنی میں فتوی و فیصلہ دیں۔

دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فتوی یا فیصلہ ایک شرق حکم ہے اسے محض رضائے الہی کے لئے ویں طبع یالا کچ کودل میں ہر گرز جگہ نہ دیں اور شہ ہی دنیا کے طبع ولا کچ میں اس میں تبدیلی کریں کہ بیفتوی یا فیصلہ بیجنے والی بات ہوگی جو کسی طرح بھی درست نہیں ہے بلکہ غلط بلکہ عذاب البی کودعوت دینے والی بات ہے حدیث شریف میں ہے کہ

ان من علامات الساعة بيع الحكم

-: 2.7

قیامت کی نشانیوں میں سے ایک فتوی یا فیصلہ بیچنا ہے۔ (نشرطی النعریف ۸۳)

﴿ قيامت كى نشانى ﴾

کسی چیزیا کام کے قیامت کی نشانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیزیا اس کام کوکرنا قیامت کودعوت دینا ہری بات ہے لہذا اس چیزیا کام کوکرنا قیامت کودعوت دینا ہری بات ہے اس لئے اسے نہیں کرنا چاہیے اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے لہذا علم والوں کواپنا علم وتحقیق پر ہی دیانت داری کے ساتھ ممل کرنا چاہیے اور کسی کو یہ بھی جائز نہیں کہ علم والوں کے پیچھے چلنے کی بجائے ان کوکسی نہ کسی انداز میں متاثر کر کے ان کے علم وتحقیق کے خلاف ان سے اپنے حق میں رائے یا فتوک یا فیصلہ متاثر کر کے ان کے کام وقتیق کے خلاف ان سے اپنے حق میں رائے یا فتوک یا فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

﴿علماءاور مال ودولت ﴾

علماء چونکہ امت میں رسول اللّٰۃ اللّٰہ کے نائب اور قائم مقام ہیں دین اور علم دین کی ترقی کا دار و مدار علماء پر ہے اور دین وعلم دین کوتر قی کے راستہ پرڈالنے کے لئے علاء کے پاس مال ودولت اور مالی وسائل کاہونا ضروری ہے، صحابہ کرام تمام رفاہی کاموں ودینی خدمات واسلامی معاملات میں کمل طور پررسول الشینطینی کوہی ماوی طجا اورگور دمر كزسيمحة تصاوركوني رفاجي كام دديني واسلامي دسياسي ومذهبي نوعيت كاكام حضور میں ہے۔ مشورہ واجازت لئے بغیر نہیں کرتے تھے اس لئے ان کے زمانہ میں لمانوں کے تمام نوعیت کے معاملات وحالات میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ آج وہ بات نہیں ، دینی ادارے روز به روز زوال پذیر ہورہے ہیں اور رفا ہی کام بھی سیجے نہیں ہورہ بلکہ پوری قوم غیر منظم ہے تمام قومی و ملی و ساسی ومذهبيي معاملات بهحى غيرمنظم اوريريثان حالى كاشكار بين اس كى واحدوجيةوم كااپيخ علماء جو وارثان رسول وٹائبان مصطفے تناہیں ہیں سے رابطہ نہ ہوتا ہے اور بدشمتی کا پیرحال ب كه علماء كرام دين وملت كے كام كرنے كے لئے عوام كے تاج ہوكررہ كے بيں اور عوام اور حکمران کو کی رفا ہی یا دینی پاسیاس یا قومی کام کرنا جا ہیں تو اپنی مرضی وخواہش ے جینے جاہتے ہیں کرڈالتے ہیں علماء سے نہ تو راہنمائی لیتے ہیں اور نہ ہی علماء کے ساتھ خاطرخواہ تعاون کرتے ہیں۔ بس جس کے پاس افتد اراور مال و دولت آگئی جواس کے دل میں آیا اس نے کرڈالا بھی نے کہیں مبحد بناڈ الی کسی نے کہیں ہپتال بناڈالا بھی نے ڈسپنسری قائم کردی کسی نے سکول یا کالج قائم کردیا اور کسی نے مختلف مقامات پر دور ونز دیک چند ے بھیے جنے شروع کردیے، حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ جن علماء نے علمی مراکز قائم کردیے جہاں دور دراز کےغریب الوطن طلباء قر آن وسنت کی کھمل تعلیم مفت حاصل کرتے بلکہ اس کے ساتھ ان کے لئے وہاں جملہ ضروریات کا بھی ان علماء نے انتظام کررکھا ہے ان کی دل کھول کراور بھر پور مالی معاونت کی جاتی تا کہ علوم دینیہ
کو جودین کی بنیاد ہے خوب فروغ حاصل ہوتا اور علماء کو گذارش کی جاتی کہ وہ اپنے
مراکز جس رہ کراپناعلمی کام کریں ان کی جملہ ضروریات آئییں وہاں پہنچائی جا کیں گی۔
کیونکہ دین کی ترقی اور اسلامی معاشرے کی پوری فلاح و بہود اور کامیا بی
کے لئے علماء کے قدم اور ان کے ہاتھ مضبوط کرنا نہایت ضروری ہے علماء کی مالی
حالت کا بہتر سے بہتر ہوتا ضروری ہے اسی میں وین کا وقار ہے اور اسی میں وین کی

بعض ناسمجھ جب کسی عالم کوخوش دیکھتے ہیں تو اس پرطعن کرتے ہیں کہ وہ عالم دنیادار ہو گئے اور دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کدونیا کی محبت بری چیز ہےلہذاعلماءکودنیاوی شان وشوکت سے رہنے کی بجائے سادگی سے رہنا جا ہے کہ پیدل چلیں یا سائنکل یازیادہ سے زیادہ موٹر سائنکل پاسکوٹر اور اس سے بڑھ کر پرانی می ٹوٹی پھوٹی کار ہوتو گواراہے اور کپڑے بھی سادہ ہوں اچھے درجے کہ نہ ہوں ، کیونکہ انکا کا کام درویشانہ زندگی گذارنا ہے اچھے قتم کا لباس اور اچھے قتم کے مکان اوراچیجی قتم کی سواریاں تو صرف حکمرانوں اورعوام کے لئے ہی حلال ،علاء کے لئے حرام یا مکروہ ہیں۔ سبحان اللہ کیا ہی بلندسوچ اور اعلیٰ ذہنیت ہے جبکہ تا ریخ گواہ ہے کہ بیز ہنیت انگریز بہادر کی پیدا کردہ ہے جس نے اپنے خاص پیدا کردہ طبقہ کے لوگول میں بیسوچ ڈ الی تا کہ وہ اگریز بہا در کے غلام رہیں اور یوں علماء،علم دین اسلام اوراسلامی عظمتوں سے دور بلکہ بہت ہی دور ہوکران کے دشمن ہوکرر ہیں ان کے بیچے بھی انگریز بہاور کی زبان سیکھیں اور انگریز بہادر کے کلچر میں پروان پڑ ہیں۔ تا کہ اس

اطرح دین کوختم کرنے کا راستہ ہموار ہوجائے۔

(انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم)

بات میہ ہے کہ عوام مسلمین کی دنیااور آخرت کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ کسی بھی نیک کام میں خرچ کرناچاہیں تو علاء دین سے مشورہ کرکے ان کے مشورہ کے مطابق خرچ کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو دنیاو آخرت میں کامیاب ہوں گے اور اسلامی معاشرہ ایک منظم وجود کے ساتھ ترتی کی راہ پر گامزن ہوجائے گا۔

غرضیکہ دین کی بھلائی وتر تی کے لئے ضروری ہے کہ علاء کے ہاتھ میں بھی وسائل ہوں، دولت ہو مال ہواس لئے نہیں کہ علاء کا کوئی ذاتی مفاد ہے بلکہ اس لئے کہ دین کا کام اس کے بغیر نہیں چاتے۔ دنیا سے دنیا کے لئے محبت درست نہیں جیسے فرعون و ھامان و نمرود و خاقان و طرخان ایسے لوگوں کو دنیا عزیز تھی اللہ کے لئے نہیں دنیا کے محبت گناہ ہے گر دنیا کے ساتھ دین اور اللہ کے لئے دنیا عزیز تھی ہے دنیا عزیز تھی ہے دنیا عزیز تھی ہے دنیا کی محبت گناہ ہے گر دنیا کے ساتھ دین اور اللہ کے لئے محبت عبادت و ثواب ہے۔

#### ﴿ ایک مقیقت ﴾

ریا کیے حقیقت ہے کہ دنیا داراور مالدارلوگ جواپی دنیا اوراپنے مال سے فائدہ اٹھار ہے ہیں وہ علاء کے طفیل اور ان کے وسلے سے بی ہے کیونکہ اگر دنیا دار یا مالدار نہ ہوتو دنیا کا نظام در هم برهم اور تباہ وہر بادنہ ہوگالیکن اس کے برعکس اگر علاء نہ ہوں تو امراء دنیا دار ہلاک و ہر باد ہوجا کیں چنانچہ احادیث گذر پھیں لہذا امراء طبقہ کو علماء کاشکر گذار ہوتے ہوئے دین کے کام کو چلانے میں ان کے ساتھ بھر پور مالی و اخلاقی تعاون کافریضہ اداکرتے رہنا چاہئے۔

### ﴿روع زمين پرسب سے بہتر طبقه علماء ہيں ﴾

نیز روئے زمین پرسب سے بہتر طبقہ علاء کا طبقہ ہے جیسا کہ اس حدیث شریف میں جے امام جمال الدین فشوطسی التعویف کے صفہ الا پراورامام شعالبی نے اپنی سند کے ساتھ اورامام طبری نے بھی روایت کیا ہے رسول التعاقب نے فرمایا کہ

خير الناس وخير يمشى على جديد الارض المعلمون كلماخلق الدين جددوه

-: 2.7

سب لوگوں سے بہتر اور جوز بین پر چلنے والے ہیں ان سب میں بہتر علماء
ہیں جولوگوں کو دین سکھاتے ہیں جب بھی دین پرانا ہوتا ہے علماء اسے نیا کر دیتے ہیں
اور پیمسلم بات ہے کہ علم والوں کے پاس مال و دولت ہوتو معاشرہ کوعلمی
ترقی ملے گی ،اسی لئے شروع سے ہی ہر نبی کے زمانہ میں اسکی امت کے مالی وسائل
اس نبی کے ذریعے خرچ ہوتے حضرت یوسف کے زمانہ میں مالی وسائل غیر علماء کے
پاس متھے تو شدید قبط پڑ گیا اور پورا ملک تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا عوام پریشان حال
ہو گئے ملک اورعوام کے بالکل تباہ و ہر باوہ وجانے کا خطرہ پیدا ہوگیا آخر ملک مصر کے

بادشاہ نے حضرت بوسٹ سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا اس ملک کو اور اس کی عوام کو بچانے کا واحدرات بیہے کہ

اجعلنى على خذآئن الارض انى حفيظ عليم (سورة يوسف ب١٢ آيت ٥٢)

-: 2.7

تم زمین کے فزانوں پر جھے مقرر کردو، ملک کا کمل اقتصادی معاملہ اور سب خزانے میرے سپر دکردو میں اس کام کا اہل ہوں کیونکہ میں حفاظت کرنے والاعلم رکھنے والا ہوں۔

بوسٹ کے پاس علم تھا جواللہ کی کتاب اور وحی کاعلم تھا۔ چنانچے تمام خز انوں کے اختیار ات حضرت یوسٹ کو دیدیے گئے آپ نے وہ تدبیریں اختیار فرمائیں کہ ملک مصرا وراسکے عوام نہ صرف تباہی اور ہربادی سے محفوظ ہو گئے بلکہ خوش حال ہو گئے

﴿ حفيظ وعليم ﴾

حفیظ کامعنی ہے حفاظت کرنے والا اورعلیم کامعنی ہے علم والاحفاظت میں دیانت آگئی کہ ملک کے خزانہ کی حفاظت وہی کرے گاجو دیا نتدار ہوگا بددیانت تو اے لوٹ کرلے جائےگا جیسے پاکتان کے نام نہا دسیاستدان و حکمران کہ جب اقتدار پر جلوہ گرہوتے ہیں تو ملک کے خزانے کولوٹ کر ہیرون ملک جمع کر لیتے ہیں اوراس کی کو پورا کرنے کے لئے تو م پر طرح طرح کے فیکس لگا کر ملک وقوم کا جینا مشکل بنادیتے ہیں۔

انگلینڈوفیرہ کی کی خوم کاخزانہ دیا نتدار ہاتھوں میں ہو کہ دیانتداری کے لئے علم کی ضرورت ہاور علم بھی مغرب کانہیں امریکہ یا انگلینڈوفیرہ کی کسی یو فیورٹی کانہیں وہ علم جس کا مرقع کماور مدینہ ہیں (کے سو مھماالله تعالمی ونور ھما ) جوآ سانی وی کے ذریعے کمہ میں گرمدینہ میں نبی آخرالزمان معزت مصطفیات کی پار اجو قرآن کہلاتا ہے جس کی تغیر سنت کہلاتی ہے وہی اللہ کا دیا ہوا علم یوسٹ کے پاس تعاوی اللہ تعالی کا دیا ہوا علم جواس نے اپنے آخری نبی تی اللہ کا دیا ہوا علم جواس نے اپنے آخری نبی تابیق کو عطا کیا آخ علماء دین کے پاس کتاب وسنت کی شکل میں ہے آخری اس علم والے "حفیظ علیم" کا مصداق ہیں اس لئے حضو و تی تی تی علماء امتی کا نبیاء بنی اسوائیل علماء امتی کا نبیاء بنی اسوائیل (مشکوہ)

-: 2.7

میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے پیغیروں کی طرح ہیں۔
حضرت یوسف بھی بسنی اسرائیل کے پیغیر ہیں انہوں نے اپنے حفیظ وعلیم ہونے
کادعوی کر کے خزانوں کے اختیارات طلب فرمائے جوانہیں دیدیے گئے تو انہوں نے
ملک کو تباہی سے بچالیا اورعوام کوخوشحال کر دیا حضو رہائے گئی اس حدیث سے اس بات
کی طرف امت کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تہ ہاری اقتصادی و معاشی حالت بھی میری امت
کے علاء دین جو بسنی اسرائیل کے پیغیروں کی طرح ہیں کے ذریعے درست ہوگی اور
کے علاء دین جو بسنی اسرائیل کے پیغیروں کی طرح ہیں کے ذریعے درست ہوگی اور
درست رہیگی غیرعلاء کے ہاتھوں میں جب دنیا اور دولت آتی ہے و داپنی صوابد یداور

ا پنی خواہش کے مطابق اسے خرچ کرتے ہیں لیکن علماء کے باتھوں میں ہوتو وہ اسے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔

اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق حرج کرتے ہیں۔
علاء دین جواللہ تعالی کی ذات وصفات اوراس کے احکام کاعلم رکھتے ہیں وہ
دنیا کولہو ولعب وفخر ومباحات اور تعیشات کے لئے نہیں رکھتے اور نہ ہی دنیا کو کئی پر
برتری حاصل کرنے یا کسی کو تنگ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں بلکہ علاء دین کے
ہاتھ میں دنیا آتی ہے تو آخرت کے کاموں پرخرچ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے
اہم کام جس پر مال و دولت خرچ کرنے کو ترجے دی جائے وہ علم ہے قرآن وسنت کا علم
اور فقہ اسلامی کا علم اس علم کو زیادہ فروغ دینا اسلامی ریاست کا اولین فریضہ اور
مالداروں اور دولت ندول کی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اولین فرمدواری ہے۔
باقی دنیا وی علوم وفنون کی حیثیت ٹانون ہے۔ بیعلوم بھی ضرور سیسے جا کیں اولیت
اسلامی علوم کے حصول کو بی حاصل ہے۔

## ﴿ امام شافعي ﴾

امام محمد بن ادریس شافعی فرماتے ہیں کہ علم دین کے پڑھنے پڑھانے والوں کو مال و دولت کی سب سے زیادہ حاجت ہے کیونکہ اس علم کوفروغ دینا انفرادی و اجتماعی طور پرتمام مسلمانوں کی اولین ضرورت ہے، مال و دولت اور وسائل کے بغیر علم کوفروغ دیناممکن نہیں ہے۔

#### ﴿ جِيةِ الاسلام ﴾

جیۃ الاسلام امام محمر غرزائی متونی هوه جینبوں نے پانچوں صدی ہجری ہیں اپنے علم کے نور سے و نیا کوروش کردیا مسلمانوں کے لئے انکی عظیم الثنان علمی یادگار انکی کتاب ''احیاء علوم الدین ''جے انہوں نے خواب میں رسول التُعلِیٰ و حضرت ابو بکر صدیق "وحضرت عمر فاروق "وحضرت عثمان غنی "وحضرت علی مرتضی کی خدمت میں پیش کیا اور سب نے اسے بے حد پند کیا اور ہزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرنے اور اس برعمل کرنے والا اللہ کا ولی ہوجا تا ہے بیسب قرآن وسنت کا بی فیضان ہے جیۃ الاسلام اپنی اس کتاب میں اور امام جمال الدین نشرطی النعر بیف میں کہ میں کھے ہیں کہ

#### ﴿ امام عبدالله بن مبارك ﴾

امام اعظم ابوصنیفہ متونی وہ اچے کے شاگر درشید امام عبد اللہ مبارک جوابیے زمانہ کے عظیم الشان عالم ومحدث وفقیہ اور بڑے درجہ کے ولی (ابدالوں میں سے) تھے۔

انه كان يخصص بمعروفه اهل العلم فقيل له لو عممت الله فقال: انبي لا اعرف بعد مقام النبوة افضل من مقام العلماء فاذا اشتغل قلب احدهم بحاجته لم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم افضل

(نشرطى التعريف صفه ٩٢ و احياء العلومج اص٢٥٩ كتاب الزكوة)

1.2.7

وہ اپنے مال کی زکوۃ اور عطیات وغیرہ سب علاء کودیے تھے تو ان سے عرض
کی گئی کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنے مال میں سے علاء کے علاوہ دوسر ہے ضرور تمندوں
کو بھی پچھ دیے تو امام صاحب نے فر مایا میر بے نزدیک نبوت کے مقام کے بعد علاء
کا ہی مقام ہے ان سے او پر اور کسی کا مقام نہیں بیلوگ علم کو پھیلا رہے ہیں ہما را فرض
ہان کو معاشی لحاظ ہے اور دنیا کے لحاظ ہے بے فکر رکھیں تا کہ بیعلم کو زیادہ سے زیادہ
پھیلا کمیں اس لئے کہ اگر بیا پی ضرورت کے بارے میں فکر مند ہو گئے تو علم کو پھیلا نے
کی طرف بوری تو جنہیں دے کیس گے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کو دنیا اور محاش اور
دیگر ضروریات کے معاملہ میں فارغ رکھیں لہذا میں ان کو بی ترجیح دیتا ہوں۔

ای کتاب احیاء العلوم کی کتاب الشکو و تقسیم النعم "میں جمت الاسلام امام غزائی لکھتے ہیں کہ قرآن وسنت وفقہ اسلامی کے علوم کوفر وغ دینے ہیں مصروف عالم کا تمام ضروریات کی قکرسے فارغ ہوتا بہت ضروری ہے کیونکہ اگراس کے پاس مال نہ ہوگا تو وہ علم کوفر وغ نہیں دے سکے گا پھراس کی مثال ایسے ہوگی جیسے مجاہد ہے گرہتھیا رنہیں ہے باز ہے شکار کرنا چاہتا ہے گر پڑنہیں ہیں تو قوم کے فرائش میں سے ہے کہ ایسے عالم دین کو جودین کی خدمت کے لئے وقف ہے اپنے وسائل مالیہ کے ذریعے تمام ضروریات زندگی سے بے فکررکھیں کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ وہ وشام روزی کی قکر میں ہواوراس فکر ہیں ہوکہ کیڑے کہاں سے بنا کیں گے مکان کیسے تیار کریں گے وغیرہ وغیرہ ،غرضیکہ ایسے عالم دین کو تمام ضروریات ہیں ہے نیاز رکھیں کریں گے وغیرہ وغیرہ ،غرضیکہ ایسے عالم دین کو تمام ضروریات ہیں ہے نیاز رکھیں تاکہ علم کوزیادہ سے زیادہ فروغ حاصل ہو،قرآن وسنت کے علوم کی خدمت ہو کیونکہ علم تاکہ علم کوزیادہ سے زیادہ فروغ حاصل ہو،قرآن وسنت کے علوم کی خدمت ہو کیونکہ علم

تواصل میں یہی ہے۔



جية الاسلام امام غزالي فرماتے بيں ك

قال المفسرون و المحدثون العلم هو علم الكتاب و السنة اذبهما يتوصل الى العلوم كلها (احدادالعلم هو)

-: 2.7

علم سارے اچھے ہیں گرمفسرین ومحدثین نے فرمایا کہ جس علم کی سب سے او نچی شان ہے بیقر آن وسنت کاعلم ہے کیونکہ بیتمام علوم کاخز اند ہے اسکی برکت سے فتُمام علوم تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔

لہذا ای علم کوفروغ دینا اپنامشن بنالیں قرآن وسنت کے علوم ہے ہی ہمارے معاشرہ کی اصلاح ہوگی اور ای ہے ہی ہمارا معاشرہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کرآ سانی انوار سے منور ہوگا۔

﴿ تمام ملمانو ب پرفرض ﴾

امام جمال الدین محمد بن عبدالرحن بن عمر حبیشی متوفی • <u>4 محده</u> پنی کتاب نشرطی التعریف میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شخ اورامام شرف الدین الذوائی نے فرمایا ک

فعلى الكل ان يعينو االعلماء للتفرغ للعلوم و

يمنعوا عنهم من يشغلهم عن ذالك المعلوم و يتفقدوهم لئلاتروعليهم الغموم وينصروهم عند ان يظهر لهم الخصوم وان يرفهوهم لاقتباس العلم و اظهاره و نشره و بسطه واختصاره

(نشرطى التعريف ٢٠٣)

-: 2.7

سب مسلمانوں پرفرض ہے کہ علماء کی مد دکریں تا کہ وہ علوم دیدیہ کی خدمت

کے لئے دنیا کی ضرور بیات سے بے فکر و فارغ رہیں اوران لوگوں کو ان کے پاس نہ
جانے دیں جوان کے لئے علمی کا مہیں رکا وے بنیں اورگاہے گاہان کی خبر رکھیں کہ
ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوجس کی فکر میں ان کے علمی کا مہیں خلل آرہا ہواوران کی
ضروریات جب آئیں پیش آئیں تو مسلمان ان کی خوب مدد کریں اور ان کو ہرطر س
کی مہولت اور آرام پہنچا کیں تا کہ وہ علم کا چراغ روش رکھیں اور اسے حسب ضرورت
پیمیلا کیں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ جیسے جیسے وہ علمی کا م کی
ضرورت محسوں کریں بے فکری سے جاری رکھیں۔

لیکن آج ایے مسلمان کم ہی ہیں جواس فریضہ سے باخبر ہیں اور علماء سے
تعاون فرماتے ہیں شایدا نہی کے ذوق ایمانی کی برکت سے دین کا چراغ روش ہے
جبکہ یہ ہرمسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی تو نیق وطاقت کے مطابق دل کھول کر علماء ک
معاونت کرے تا کہ علماء اس جہالت کے دور کو علم کے دور سے بدلنے ہیں کا میاب
ہوجا کیں بلاشبہ یہ سب سے اعلی درجہ کی عبادت ہے اور سب سے اعلی جہاد ہے اور

سب سے اعلی صدقد جارہے۔



امام دیلمی نے کتاب الفردوس میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کیا ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ

اذا مات العالم صورالله له علمه في قبره فيؤنسه الى يوم القيامة ويدرء عنه هوام الارض

(بشرى الكنيب بلقاء الحبيب بهامش شرح الصدورص ٢٩)

-: 2.7

جب عالم وین دنیا ہے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قبر میں اس کے علم کو اس کے لئے نہایت خوبصورت شکل عطافر ما تاہے جواس کے ساتھ قبر میں قیامت تک ساتھی ہوجاتا ہے وہ اس ہے محبت کرتا ہے اور زمین کے کیڑوں مکوڑوں اور دوسرے جانوروں کواس ہے دورکرتا ہے۔



امام احد بن طنبل نے کتاب الزهد میں سند کے ساتھ روایت کیا کہ اللہ تعالی نے موتی کو وجی فرمائی کہ ہرامتی ہے کہدیں کہ

تعلم الخير و علمه الناس فاني منور لمعلم العلم و متعلمه قبورهم حتى لا يستو حشوا بمكانهم (بشر الكنيب ١٠)

-: 2.7

دین کاعلم سیکھے اور اے لوگوں کوسکھائے کہ بلا شبہ میں دین کے علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبریں روشن کرتا ہوں تا کہ وہ اپنی جگہ میں گھبرا کیں نہیں۔

﴿ علم دین سیکھنا فرض ہے ﴾

بلاشبهلم دین سیکھنافرض ہے جبیا کہ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالی فرما تا ہے

وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه وا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون

(سورة توبه ۱۲۲)

-: 2.7

اور مسلمانوں سے بیتو نہیں ہوسکتا کہ سب کے سب نکلیں (اور یکدم اپنے وطن خالی کردیں) تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہرگروہ میں سے (ایک جماعت وطن میں رہے اور) ایک جماعت نکلے تا کہ دین کاعلم حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ردین کے احکام کی خلاف ورزی سے ) ڈرائے تا کہ وہ (دین کے احکام پڑھل کر کے اللہ کی ناراضگی سے ) بچیں۔

﴿ماكل﴾

اس آیت سے چندمسائل معلوم ہوئے ایک بید کددین کاعلم حاصل کرنا فرض ہے بیعنی جو چیزیں بندے پر فرض یا واجب ہیں ادر جو چیزیں حرام ہیں ان کا جاننا ہر ملمان پرفرض عین ہے اوراس سے زائد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة (صحيح مسلم وجامع بيان العلم و فضله)

-: 2.7

کہ دین کاعلم حاصل کرنا ہر مسلمان مرداور عورت پر فرض ہے۔ اوراہام شافعی '' فرماتے ہیں کہ دین کاعلم سیکھنانفلی نماز ہے بہتر ہے۔ دوسرامسئلہ سے کہ علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا ضروری ہے جبکہ اسکی ضرورت ہو کہ قریب کوئی تعلیمی ادارہ نہ ہو حدیث شریف میں ہے کہ جوشخص علم حاصل کرنے کے لئے راستہ پر چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان

كرديتاب

، (ترمذی شریف) تیسرایی که فقدسب سےافضل علم ہے۔ «علم س

4 / De

جية الاسلام امام محد غزالي" فرماتے ہيں ك

وقد كان يطلق ذالك على العلم بالله و بآياته وبافعاله في عباده و خلقه حتى انه لمامات عمر ٌ قال ابن مسعود ٌ لقد مات تسعة اعشار العلم فعرفه بالالف

#### واللام ثم فسره العلم بالله الخ

(احياء العلوم ج اص٢٥)

-: 27

حضور علی اور آپ کے صحابہ کرام کے زمانہ اقدس میں اور ای طرح
تابعین وائمہ جمبتدین کے زمانہ اقدس میں حتی کہ کی سوسال بعد تک علم کا لفظ اللہ تعالی
کی ذات وصفات اور اس کے احکام (قرآن وسنت) اور اس کے بندوں میں اور اس
کی مخلوق میں اس کے جوافعال ہیں اس کے علم کے لئے ہی بولا جاتا تھا یعنی قرآن و
سنت کے علم کو ہی علم کہا جاتا تھا اس لئے جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو حضرت عبد اللہ
بن مسعود ؓ نے فرمایا ' علم کے دس حصوں میں سے تو جھے چلے گئے''

حضرت عبدالله بن مسعود " اعثاد العلم" بین علم کے لفظ کومعرف بالام کرکے لائے پھراس کی تغییر الله تعالی کی ذات وصفات اوراس کے احکام کے علم کے ساتھ فرمائی بعد میں لوگوں نے اسمیس کھا پی طرف سے بناوٹ کردی حتی کہ اکثر طور پراسے عالم کہا جانے لگا جو مسائل فقہ یہ وغیرہ میں مناظرہ باز بواور کہا جانے لگا کہ بہی حقیقت میں عالم ہے اور یہی میدان علم کا مرد ہے اور جو عالم تو ہو مگر مناظرہ باز نہ ہو اسے کمزور مردوں میں شار کیا جانے لگا اور یہاں تک کہ علاء کے گروہ میں ہی اسے شار نہ کیا جانے لگا یہ بھی ایک بناوٹ کی بات ہے۔

کیونکہ قرآن وحدیث میں جس علم کی فضلیت اور جس عالم کی شان بیان ہوئی ہے وہ حقیقت میں ان علماء کے بارے میں ہے جواللہ کی ات وصفات وافعال اور قرآن وسنت کے احکام کے عالم ہوں ،اب تو یہاں تک زیاد تی کی گئی ہے کہ جو چند مناظرانہ باتیں سکھ لے وہی بڑا عالم کہلاتا ہے حالانکہ وہ قرآن کی تفسیر وحدیث وتاریخ وفقہ و مذاھب فقہاء سے کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا اور بیر بھی صحیح علم کے کم رہ جانے کا سبب بنا ہے۔

(احياء العلومج اص ٢٥)

آج کے دور کے جدیدفنون ڈاکٹری ،انجینیئر نگ ،اکا ؤنٹ سائنس کیمپیوٹر بیالوجی فزکس کیمسٹری (حساب) وغیرہ سب فنون ہیں علوم نہیں ہیں ان فنون کے ماہرین کوعالم نہیں کہاجائے گا کیونکہ اس ماہرفن کی عبارت صرف ای فن تک محدود ہوتی ہے دیگر فنونی ہے وہ لاعلم ہی ہوتا ہے۔اگر چہ پیسب فنون قومی ضرورت ہیں اور انسانی خدمت کا ذریعہ بھی ہیں اگر کوئی اللہ کی رضا اور ثواب کے لئے ان سے خدمت خلق کرے بے شک بڑے ثواب کا حقدار ہوگا جیسے دوسرے نیک کاموں پرانسان اجر و ثواب کامستحق ہوتا ہے لیکن جوفضیات قرآن وسنت کے علوم کی ہے جن سے انسان شریعت کے احکام اور انسانیت کے آداب واخلاق کے ساتھ اللہ تعالی کی ذات و صفات وافعال کی معرفت حاصل کرتا اور نبی کریم آنافع کا وارث و قائم مقام کہلا تا ہے اور بلاشبہ بیصرف اور صرف قرآن وسنت اور شریعت کا ہی علم ہے جوعلم کامل ہے، جوعلم مطلق ہےاور جوفضیلتوں کا جامع ہے اس کے سوا اور کوئی علم نہیں جھے حقیقی طور پر علم

﴿عالم وين كوزكوة ويناافضل ہے ﴾

عالم دین جو ہمہ وفت دین کے کاموں میں مصروف ہواہے زکوۃ دینا بہتر

ہے بلکہا سے زکوۃ ویناافضل وبہتر ہے۔

التصدق على العالم الفقير إفضل

(درمختار مع شامی ج ۲ص۲۵)

-: 2.7

ضرور تمند عالم دین کوز کو قوینا افضل ہے۔ کیونکہ بید دراصل دین کی خدمت بھی ہے اورانسانی خدمت بھی۔

﴿امامِ حَن ﴾

حضرت امام حسن کی خدمت میں اگر کوئی عالم جاتا تو آپ اسے رخصت

کرتے وقت تین تین لا کھ درهم نذرانہ پیش کرتے تھے۔ایک علم کی شان سے بے تجر
انسان نے امام صاحب سے عرض کی کہ بیتو فضول خرچی ہے ' لا خیس و فسسی
الاسراف ''اور فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے ۔امام حسن اس کے اس
عربی کے جملہ کوالٹا کر کے اسے لا جواب فر مایا دیا کہ ' لا اسراف فی المخیو ''
یعنی نیک جملہ کوالٹا کر کے اسے لا جواب فر مایا دیا کہ ' لا اسراف فی المخیو ''
یعنی نیک جملہ میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے پھر فر مایا کہ دین علماء دین کی ہی ایک
مشکل میں ہمارے پائی ہے لہذا وین پر خرچ کرنا ہوتو علماء پر خرچ کروکہ یہ ہروفت
دین کے لئے وقف ہیں ، دین کا الگ کوئی وجو دنہیں دین علماء دین کی صورت میں ہے جب علماء نہیں رہیں گے وقف ہیں ، دین کا الگ کوئی وجو دنہیں دین علماء دین کی صورت میں ہے جب علماء نہیں رہیں گے و دین بھی نہیں رہے گا۔

علامهزهیلی لکھتے ہیں کہ

وتحل الزكوة لطالب العلوم الشرعية لان

#### تحصيل العلم فرض كفاية و يخاف من الاقبال على الكسب الاانقطاع عن التحصيل

(الفقه الاسلامي ج ٢ص ٨٨٠)

-: 2.7

جو شخص شریعت کے علوم کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہواس کے لئے زکوۃ لیناجائز ہے کیونکہ علم دین حاصل کرنا اور اسے فروغ دینا فرض کفایہ ہے اور کاروبارکرنے کی صورت میں اس کے لئے پڑھنا پڑھاناممکن نہ ہوگا۔

لہذا: \_ اسکی پوری اور کممل کفالت کرنا اور اسکی جملہ ضروریات کا انتظام کرنامخیرّ و مالدار مسلمانوں کا فریضہ ہے۔



ومنه ارزق القضاءة و المفتيين و المحتسبين و المعلمين و كل من فرغ نفسه لعمل من اعمال المسلمين على وجه الحسبة

(المبسوطج عص١١)

-: 2.7

اورقومی خزانے کے ذمہ ہے قاضوں (جموں) اور فتوی دینے والے علماءاور

احتساب کرنے والوں اور علم سکھانے والوں کے وظائف اور ان کے علاوہ ہراس شخص
کا وظیفہ بھی خزانے کے ذمہ ہے جس نے اپنے آپ کومسلمانوں کی دین یا دنیاوی
خدمات کے لئے رضا کارانہ طور پر وقف کررکھا ہے۔
اسلامی نظریہ کی رو سے ہرشخص کا وظیفہ اسکی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ مثلا ایک شخص
صرف میاں بیوی ہیں تو اے اتناہی وظیفہ ملے گاجس سے اسکی ضروریات پوری ہوں
خواہ کتناہی او نچے عہدے پر ہو گرضر وریات سے زیادہ نہیں ،اگر دس ہزار رو پیہ سے
اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو اے دس ہزار ویا جائے گا اور اگر اس سے بنچے درجہ کا
ملازم ہے گراس کے دی جیج جیں جنگی ضروریات ہیں ہزار رو بے ہے کم سے پوری

نہیں ہوتی ہیں تو اسے ہیں ہزار دیے جائیں گے کم نہیں دیے جائیں گے (چنانچہ حوالوں کے ساتھ مدلل بحث ہماری کتاب''معاشیات نظام مصطفے''میں دکھے سکتے ہیں ) اوراگر قومی ٹرزانہ سے ان کونہیں دیاجا تا تو مسلمان اپنے طور پر اسکا

انظام کریں بیان کافریضہ ہے تا کددین کا کام ندر کے۔

﴿ امام ابوحفص ﴾

الم الم الم على حقى بروسوى لكهة بين كدام م البوض في الرثاد فر ما ياكد لا يصرف الى من لا يصلى الااحيانا و التصدق على الفقير العالم افضل من الجاهل و يصرف الى الاثمة و المؤذنين و القراء و المفتيين و المعلمين و التسير روح البيان ج١٠ص١٢)

-: 2.7

جو شخص نمازنہ پڑھتاہویا بھی بھی پڑھتاہوا سے زکوۃ وصدقات نہ دیئے جائیں اورغیر عالم کی بجائے عالم کوزکوۃ دینافضل اور زیادہ ثواب ہے اوراماموں اور مؤ ذنوں اور قاریوں اورمفتیوں اورعلم دین کی تعلیم دینے والوں کوزکوۃ میں سے وظائف دیے جائیں گے۔

(روح البيان ج عص ٢٥٥)

#### ﴿ ایک شہر سے دوسر ہے شہر ﴾

فقھاء احناف فرماتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر زکوۃ بھیجنا پہندیدہ بات نہیں ہے بلکہ ہرشہر والوں کو جا ہے کہ اپنے شہر کے ضرور تمند کو زکوۃ دیں تو حرج نہیں ہاں اگر دوسرے شہر میں زیادہ ضرور تمند ہوں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

او اصلح او اورع او أنفع للمسلين او الى طالب علم فلايكره

(التنسير المنيرج ١٠ص٢٢)

-: 2.7

یا دوسرے شہر میں زیادہ بہتر ہو یا اس کے رشتہ دار ضرور تمند دوسرے شہر میں ہوں یا وہاں زیادہ پرھیزگار یا مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ دین کا کام ہور ہا ہویا وہاں علم والے علم کا کام کررہے ہوں تو، ہاں زکوۃ بھیجنا اچھی بات ہے۔ علامہ زھیلی اور قاضی ثناءاللہ یانی پٹی فر ماتے ہیں کہ

من انفق ماله في طلبة العلم صدق انه انفق في سبيل الله

(التفسير المظهري ج مص ٢٣٩ التفسير المنيرج ١٠ ص ٢٢٢)

-: 2.7

جس نے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں کوزکوۃ دی واقعی اس نے اللہ کے راستہ میں مال خرچ کیا۔

صاحب اليسير فرماتے بين كه

وقال كثير من الفقهاء ان تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم اعطى من الزكوة لان طلب العلم داخل في الجهاد في سبيل الله

(تفسير تيسير الكريم الرحمن جسم ٢٥٢)

1.3.7

بہت سے فقہا، نے فرمایا ہے کہ جو محص کمانے کی طافت رکھتا ہو مگروہ علم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوا سے زکوۃ دی جائے کیونکہ علم کا پڑھنا پڑھا نااللہ کی راہ میں جہا دکرنا ہے، لہذاعلم والوں کو زکوۃ دینا مجاھدین فی سبیل اللہ کو زکوۃ دینا ہے بلکہ اس سے پہلے گذر چکا ہے کہ علم کا جہا دیا دی اسلحہ کے ذریعے جہاد سے بہتر ہے۔ بلکہ یہ اولین جہاد ہے۔

# ﴿ علماء كوسلام كرنے ان كى خدمت ميں بيٹھنے اور ان

كى زيارت كرنے كا ثواب ﴾

امام المحدثين والمفسرين حضرت امام جلال الدين السيوطي متوفى اا الم ي المام المحدث متوفى الم ي المام المحدث المام المحدث من ما ي كتاب الحديث على حديث روايت فرمات بي كه حضورا كرم المنطقة في المحترب عبدالله بن مسعود في فرمايا

جلوسك في مجلس العلم لا تمس قلما و لا تكتب حرفا خير لك من عتق الف رقبة و نظر وك الى وجه العالم خير لك من الف فرس تصدقت بهافي سبيل الله ،و سلامك على العالم خير من عبادة الف سنة

تمہاراعلم کی مجلس میں بیٹھنا بغیر ہاتھ میں قلم پکڑے اور بغیر کوئی حرف کھے
تمہارے لئے ایک ہزارغلام آزاد کرنے کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے اور تمہارا عالم
دین کے چبرے کو دیکھنا تمہارے لئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کوایک ہزار
گھوڑے فی سبیل اللہ دینے سے زیادہ ثواب ہے اور تمہارا عالم دین کو سلام کرنا
ایک ہزارسال کی نفلی عبادت ہے بہتر ہے۔

تشری - حضورا کرم این نے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فر مایا ہم اے تشریح وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں'' یعنی تبہارے سے العقیدہ عالم باعمل کی

محفل میں کسی بھی لمحہ دن کو یارات کواس نیت سے بیٹھنا کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوجائے اور اعلی کوئی بات میرے کان میں بڑے اور مجھے بجھ آجائے جس بر میں عمل كرسكوں اور ميرے ايمان ياعمل ميس ترقى ہوا يك بزار غلام يالوغذى اللہ كے لئے آزاد کرنے سے بہتر ثواب ہے اورا ہے ہی عالم دین کی طرف محبت وعقیدت سے ایک نظر و کھنا مجاہدین اسلام کونی سبیل اللہ ایک ہزار گھوڑے دیے سے زیادہ تو اب ہے۔ الم حافظ منذريٌ ني بحل في كتاب "الددة اليتمته" بين اس طرح حدیث روایت فر مائی ہے اور امام حافظ یکی بن شرف نوادی شارح سیح مسلم نے اپنی كتاب" رياض الصالحين "بين ايك حديث روايت فرماكي اس بين بك حضرت عمرفاروق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ ناکہ جو خض عالم دین کی محفل کی طرف چلااسے ایک ایک قدم پرایک سونیکی کا ثواب ملے گااور جب اس کی خدمت میں جا کر بیٹھے گااوراس کی باتیں سنے گا تو عالم

دین کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

غور شیجئے کہ جب عالم دین کی گھنٹہ بھر کی تقریر سنکر سامعین واپس لو شتے ہوں گے تو ان کے دامن اور نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں جمع ہوجاتی ہوں گی۔

﴿ علماء كى تعظيم ﴾

علماء کی تغظیم فرض ہے جیسا کدرسول اللیمائیسی کا فرمان ہے جے امام سیوطی روایت فرماتے ہیں

اكرموا العلماء فانهم عند الله كرماء مكرمون

-: 2.7

علماء کی تعظیم کیا کرویقینا علماء اللہ کے ہاں اس کے محترم ویسندیدہ و برگزیدہ بندے ہیں ان کواللہ کے ہاں (فرشتوں میں بھی)عزت دی جاتی ہے۔

شرح: \_اس كىشرح يس علامه محد بن عرنووى بنتنى لكصة بي

اكرمواالعلماء اى بعلوم الشرع العالمين بان تعاملوهم بالاجلال و الاحسان اليهم بالقول والفعل ـ

-: 2.7

یعنی جوشر بعت کے علم رکھنے اور شریعت پڑ مل کرنے والے علماء ہیں ان کی تعظیم کرواس کا مطلب ہے کہ اپنے قول وعمل سے ان کی عزت بڑھا وَ اور ان کے ساتھ احسان اور بھلائی سے پیش آؤ کہ دین کے کام کو چلانے میں ان کی بھر پور مدد کرو بیتم پر فرض ہے ۔

(تنقيح القول ص ١ طبع لبنان)



امام جلال الدين سيوطي متوفى اا مح صديث روايت فرمات بين رسول الله عليه في المح صديث روايت فرمايا

من نظر الى وجه العالم نظرة ـ ففرح بها خلق الله تعالى من تلك النظرة ملكا يستغفر له الى يوم القامة

#### (لباب الحديث)

-: 2.7

جس شخف نے عالم دین کے چبرے کی طرف ایک نظر دیکھا جس سے عالم خوش ہوگیا تو اللہ اس نظر سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جواس شخص کے لئے قیامت تک بخشش کی دعا کرتار ہے گا۔

عالم کی ایک ایک بات سے فرشتہ بیدا ہوتا ہے ﴾ امام سیوطیؓ ایک مدیث حضرت ابوھریرہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ عَنْ اِللّٰہِ نِهِ مِایا

اذا تحدث العالم في مجلسه ولم يد خله هزل ولا لغو الا خلق الله تعالى من كل كلمة طلعت من فمه ملكا يستغفر له ولسامعه الى يوم القيامة فاذا انصر فوا مغفورين لهم ثم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم

(تنقيح القول الحشيث بشرح لباب الحديث ص١٠)

-: 2.7

جب عالم دین اپنی مجلس میں بات کرتا ہے اور اسکی بات نہ مذاق ہواور نہ ہے کار ہو (بلکہ عالمانہ گفتگو ہو) تو اس کے ایک ایک کلمہ سے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو عالم دین کے لئے اور اس کی باتوں کو سفنے والوں سے لئے قیامت کے دن تک بخشش کی دعا کرتار ہے گا تو جب لوگ اس کی محفل والوں سے لئے قیامت کے دن تک بخشش کی دعا کرتار ہے گا تو جب لوگ اس کی محفل

---------

ہے واپس ہوتے ہیں تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں پھرآپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا تا مراونہیں رہتا۔

عالم کود بیمناعبادت، آنکھ اوردل کا نورہے ﴾ علام کود بیمناعبادت، آنکھ اوردل کا نورہے ﴾ علام کر بن عربنتنی کھتے ہیں کہ سیدناعلی مرتضی فرماتے ہیں کہ

النظر الى وجه العالم عبادة و نور في النظر و نور في القلب فاذا جبلس العالم للعلم كان له بكل مسئلة قصر في الجنة وللعامل بها مثل ذلك

(امام نوویؓ نے بھی اسی طرح روایت کی)

2.2.7

عالم دین کے چہرے کود کھنا عبادت ہے اور آنکھ کا نوراور دل کی روشی ہے تو جب عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور پڑھنے والوں یا سننے والوں کو مسائل بتا تا ہے تو ہراسے اور اسکی صحبت میں بیٹھ کراسکا بیان سننے والوں کے لئے ہر مسئلہ کے بدلے جنت کامحل ( کلھاجا تا ) ہے۔

هالم دین کی صحبت میں بیٹھنے والا قیامت کے دن

رسول التُعلِينَ كَساته بيها موكا ﴾

· امام جلال الدين سيوطيٌّ خديث روايت كرتے ہيں

قال النبى عَبِيالِهُ من زارعالما فكانما زارني ومن

صافح عالما فكانما صافحنى ومن جالس عالما فكانما جالسنى في الدنيا ومن جالسنى في الدنيا اجلسته معى يوم القيامة

(لباب الحديث ص٩)

-: 2.7

جس نے عالم دین کی زیارت کی گویااس نے میری زیارت کی اور جس نے عالم دین کے ساتھ ہاتھ ملایا اور جو عالم دین کے عالم دین کے ساتھ ہیشادہ دنیا میں گویا میرے ساتھ ہیشا اور جو دنیا میں میرے ساتھ ہیشا میں قیامت کے دن اسے اپنے ساتھ بیشاؤں گا۔

ریاض الصالحین امام نووی اور تنقیح القول الحشیث میں حضرت انس سے مروی ہے رسول الله الله اللہ نے فرمایا کہ

جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی تو بے شک اس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی اور جو عالم دین کے میری شفاعت واجب ہوگئی اور جو عالم دین کے پاس دین کی سے گیا اے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک شھید کا ثواب ملے گا۔

﴿ جنت كى صانت ﴾

عالم دین کی زیارت کے لئے جانے والے مسلمان کے لئے حضور اکرم علیہ نے جنت کا وعدہ فر مایا اور صانت و گارنٹی دی ہے چنا نچہ' ریساض الصالحین ''میں امام نو ویؒ شارح مسلم حضرت علی مرتضیؓ سے حدیث نقل فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ

#### من زارعا لما ضمنت له على الله الجنة

(تنقيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث امام جلال الدين سيوطى ص٠)

۔ بہت کے عالم دین کی زیارت کی میں نے اسے اللہ کی طرف سے جنت کی ضانت دی۔

### ﴿عالم ك قبرى زيارت ﴾

امام یکی بن شرف نووی شارح مسلم کی ریاض السالحین " شریف میس حضرت علی مرتضی سے روایت ہے رسول التعقیقی نے ارشاوفر مایا کہ

من زار عالما اى فى قبره ثم قرء عنده آية من كتاب الله تعالى اعطاه الله تعالى بعدد خطواته قصورا فى الجنة وكان له بكل حرف قرأه على قبره قصرا فى الحنة

(تنقيح القول شرح لبا ب الحديث امام سيوطى ص٩)

-: 2.7

جسنے عالم دین کی قبرشریف کی زیارت کی پھراس کے پاس اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی (اوراس کا ثواب اسے بخشا) تواللہ تعالی اسے ایک قدم کے بدلے (جس سے چل کرآیا) اسے جنت میں ایک محل عطا کرےگا۔

## ﴿علماء وعلم قرآن ﴾

الحمد لله علاء كرام كوييشرف حاصل ہے كدوه قرآن كاعلم ركھتے ہيں اور قرآن علم کاخزانہ ہے علماء قرآن کی زبان (عربی) پرعبورر کھنے کیوجہ سے اور اس کے قواعد و ضوابط واصول کو جاننے وسیجھنے کیوجہ سے قرآن کےعلوم وا حکام کو جاننے کے ساتھ ساتهدان كى باريكيوں اورلطيف نكتو ں كوبھى جانتے ہيں امام حافظ جمترد ابواسحاق ابراھيم بن موی لخمی غرناطی معروف بنام گرامی شاطبی" متوفی ۱۹۵۰ این کتاب الموافقات في اصول الاحكام " ين زات إن فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة

(الموافقات ج عص ٢١٩)

تو قرآن کاعالم ہودہ تمام شریعت کا عالم ہے۔

الم سے بڑا کوئی نہیں کھ

حفزت عا ئشرصد يقة سے مروی ہے کہ

ان من قرء القرآن فليس فوقه احد

(الموافقات ج٣ص٢١)

جس نے قر آن کاعلم حاصل کرلیا اس سے او پرکوئی نہیں۔ میقرآن کی شان ہے کہ قرآن ہے اور کوئی کتاب نہیں تواس کی برکت ہے قرآن کے عالم سے بروابھی کوئی نہیں ہے۔

﴿مفتى قائم مقام نبى ﴾

امام شاطبی لکھتے ہیں کہ

المفتى قائم فى الامة مقام النبى عَيْبُوللهُ (الموافقات جمص ٢٠٠٠)

-: 2.7

مفتی (فقد کاعلم رکھنے والا) امت میں نبی آلیائے کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ

من قرء القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحي اليه

(احياء العلوم ج اص٢٢٦)

-: 2.7

جس نے قرآن کاعلم حاصل کرلیا اس کا عالم ہوگیا تو بلاشبہ نبوت اسکے دو پہلوؤں میں رکھدی گئی لیکن اسکی طرف وحی نہیں کی جاتی۔

نبوت کا دو پہلوؤں میں رکھدیا جانا ایک ایسا مرتبہ ہے جو عالم دین (قرآن وسنت کے علم رکھنے والے ) کے سوااور کسی کونصیب نہیں ہے۔

### ﴿ فضيلت فقه ﴾

"فتاوی درمختار "یں ہ

وخير علوم علم فقه لانه يكون الى كل العلوم

توسلا

-: 2.7

اورسب سے بہتر علم فقد کاعلم ہے کیونکہ یہ، تمام علوم پر عبور حاصل کرنے کا

وراييه-

فان فقیها واجلا متورعا علی الف ذی زهد تفضل و اعتلی

-: 2.7

پس بے شک ایک پرهیز گارفقید،ایک ہزارعبادت گذار زاحد وں سے بھی بلند و بالا ہے۔

会がり

امام محد شاگر در شیدامام ابوحنیفه گوهدایت کی گئی که

تفقه فان الفقيه افضل قائدالي البرو التقوى واعدل قاصد

-: 2.7

شریعت کے احکام کاعلم حاصل سیجئے بے شک شریعت کا عالم نیکی وتقوی کی طرف لے جانے والاسب سے بہتر راھنما ہے اورسب سے زیادہ انصاف والا قاصد ہے۔

وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه واسبح في بحور الفوائد

-: 2.7

اورروزانہ فقہ کے علم میں زیادہ فائدہ حاصل کرتے جاؤاورعلم کے فوائد کے دریاؤں میں خوب تیرو

فان فقيها واحدا متورعا اشد على الشيطان من الف عابد

-: 2.7

توبے شک ایک پرھیز گار عالم دین ایک ہزارعبادت گذاروں کے مقابلہ میں شیطان پرزیادہ سخت ہے۔

(مقدمه فتاوی درمختار)

﴿ محنت كى ضرورت ﴾

عالم بننے کے لئے محنت کی بڑی ضرورت ہے اوپر والے شعر میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام علوم میں عمو مااور خصوصا فقدودین کاعلم سکھنے والوں کو تو بہت ہی محنت کرنے کی منرورت ہے ہم اس محنت کی ایک مثال دیتے ہیں چنانچہ امام ابواسحا لُٹُ ابراهیم بن علی بن یوسف شیرازی فیروز آبادی متوفی ۴۲۹ پیفر ماتے ہیں۔

كنت اعيد كل درس مائة مرة واذا كان في المسئلة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيد كلها من اجله

(كتاب العلم ص٥٢)

-: 2.7

میں اپناسبق روزاندایک سو بار دہرا تا تھا اور جب مسئلہ میں کسی شاعر کے افسیدہ کا کوئی شعراً تا تو میں صرف وہ شعر نہیں اس شعر کی وجہ ہے بپوراقصیدہ ہی حفظ کرلیتا تھا فقیہ یا محدث یامفسر وغیرہ ایسے ظیم الشان عالم بننے کے لئے اس طرح محنت کرنا بڑا ضروری ہے۔

> ﴿ عالم كامقام مجاهد سے برا ه كر ہے ﴾ سيدنامل مرتفئ نے فرمايا

العالم اعظم اجرا من الصائم القائم الغازى في سبيل الله

(كتاب العلم ص٤٠)

-: 2.7

عالم دین اس شخص کے مقابلہ میں بڑا درجہ رکھتاہے جو دن بھر روزہ رکھتاراتوں کو کھڑے ہوکر عبادت کرتا اوراللہ کی راہ میں جہاد کرکے فتح حاصل کرتا ہو۔

### ﴿تعليم كاثواب﴾

حضرت حسن بضری فرماتے ہیں کہ میراعلم کا ایک باب پڑھ کر کسی مسلمان کو وہ باب پڑھادینا اس سے بہتر ہے کہ سارے جہان کی دنیا جھے ل جائے اور میں اسے راہ خدامیں خرچ کردوں

(كتاب العلم ٤٠)

﴿ حضورا کرم آلیسته اورخلفاءراشدین کے زمانہ میں تعلیم دین کا انتظام ﴾

آپ آلی ہے کے بعد خلفاء راشدین خاص کر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے تمام ممالک اسلامیہ بیں تعلیم قرآن کا بڑا منظم اور با قاعدہ انظام فرمایا تھا۔ حضرت عمر کی فتو حات بائیس لا کھا کا ون ہزار مربع میل پرمجیط تھیں اس وسیع ترین مملکت بیس آپ نے ہرجگہ ماہر معلم قرآن مقرر فرما دیے تھے، عبادہ ابن الصامت اور ابوالدرو الله بیسے ماہر قراء کو اہل شام کوقرآن کی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمائے ہوئے ان کو تکم دیا کہ ایک صاحب مص بیس قیام کریں ، دوسرے صاحب ومشق جا نیں اور تیسرے صاحب فسطین کو اپنا مستقر بنا کیں۔

(كنز العمال ج اص٢٨٠)



ان تمام معلمین قرآن کوبیت المال سے وظیفے دیئے جاتے تھے ای طرح

قرآن پڑھنا سکھنے والوں کو بھی وظیفہ دینے کا آپ نے حکم فر مایا تھا۔

﴿ امام ابوعبيد ألصة بين ﴾

ان عمرٌ بن الخطاب كتب الى بعض عماله ان اعط الناس على تعلم القرآن

(كتاب الاموال ص٢٢١)

-: 27

حضرت عمر بن الخطاب فے اپنے بعض عاملوں کولکھا کہ قر آن پڑھنا سکھنے والوں کو وظیفے ویے جا کیں۔ بعد میں جب عاملوں نے اطلاع دی کہ بعض لوگ قر آن سکھنے کی خواہش کے بغیر محض وظیفہ حاصل کرنے کے لیے طالب علم بن رہے ہیں تو اس پر بھی آپ نے وظیفہ بند کردینے کا حکم نہیں فرمایا

(كتاب الاموال ص٢١١)

لوگوں کو قرآن خوانی کی طرف طرح طرح سے مائل کرنا آپ کامحبوب ترین مشغلہ تھا، تمام کے لیے وظیفہ مقرر کرتے وقت بھی آپٹاس بات کا لحاظ فرباتے تھے کہ قرآن وسنت کاعلم سکھنے سکھانے والے طلباء اور علماء کو وظائف دوسروں سے زیادہ دیے جائیں قاضی ابو یعلی لکھتے ہیں۔

ثم فرض للناس على منازلهم و قراء تهم وجهادهم في سبيل الله

(الاحكام السلطانية للقاضى ابي يعلى ص٢٢٢)

-: 2.7

یعنی پر آپ نے لوگوں کے لئے ان کے مراتب اوران کے علم قرآن اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کی بناء پر ماہانہ وظیفے مقرر فرمائے نیز آپ سے مصاحبین ، وزراءادرمشیر بھی قرآن کے عالم ہی ہوتے تھے۔

(صحيح بخارى تفسير سورة الاعراف وباب الاقتداء بسنن رسول الله المنافق ) اور (باب قول الله تعالى "وامرهم شورى بينهم ")

میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں

كان القراء اصحاب مجالس عمر و مشاورته كهولا كانوااٍوِ شيانا

-: 2.7

یعن حفرت عرفی مجالس کے اصحاب وزراء اور ان کے مثیر قر آن کر یم کے قاری و عالم ہوتے متح خواہ وہ بوڑ ھے ہوتے یا جوان ہوتے۔

انداز ہفر مائے کہ اسلائی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ آج ہم پاکستان کو اسلائی ریاست کیسی ہوتی ہے۔ آج ہم پاکستان کو اسلائ ریاست کہتے ہیں حالانکہ یہاں اسلام کے نام کے سوا پھونہیں اسے اسلام کانہیں لوٹ کھسوٹ ، جہالت ، بدد یانتی آئل و غارت ، فرقہ واریت ، سیاست بازی اور مہنگائیوں اور ٹیکسوں کی مجر مارکی ریاست بنادیا گیااس صورت حال کود کھوکر قائد اعظم محمطی جنائے اور پاکستان بنانے میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے علاء اور قربانیاں دیے اور شحید ہونے والے مسلمانوں کی رومیں بھیٹائزپ رہی ہوں گی۔

ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکتان میں جلداز طلام اللہ کی نظام رائج کرنے کے لئے اپنے کسی خاص بندے کو مقر فرمائے جوایاں

نظام مصطفیٰ علیہ کی حکمرانی قائم کرکے ہمارے ملک وقوم کواوج ثریا پر پہنچادے آبین۔

#### امت برعلماء کی تعظیم فرض ہے ﴾ کی النة والدین امام یک ابن شرف النودی متونی ۲۷۲ھ

"كتاب العلم وادآب العالم والمتعلم "ين

فرماتے ہیں کہ حضورا کرم اللہ کی امت کے علماء (اہل سنت وجماعت) روئے زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں جواللہ کی نشانیوں کی تعظیم و تکریم نہ کرے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق

ہے چنانچہوہ لکھتے ہیں۔

(2.7)

یعنی اب لوگوں کے لئے اللہ کی طرف سے سخت تھم ممانعت و سخت ناراضگی اورعذاب کی خبر ہے جوعلاء و نقیها ء کوایذ اء و تکلیف پہنچا ئیں اور انجی بے ادبی کریں اللہ تعالی لوگوں کوعلاء کی جواللہ کی نشانیاں ہیں تعظیم و تکریم کا تھم دیتا ہے۔

اور جولوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں تو بیان کے دل کے تقوی و پرھیز گاری کی ایک بات ہے۔

اورجواللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے بیاس کے رب کے ہاں اس کے لئے بہتر ہے۔

ایمان والوں (لیعنی کامل ایمان والوں اوروہ علماء ہیں) کی تعظیم کے لئے یخ ہاز دبچھادو۔ اور جولوگ ( کامل ) ایمان والوں اورایمان والیوں (علماء و عالمات ) کو ناحق تکلیف دیتے ہیں وہ بڑا بہتان اور گناہ اٹھاتے ہیں۔

اور سی جاری میں حضرت ابوهر رہ سے مروی ہے رسول اللہ علیہ نے

فرمایا که

ہے شک اللہ عزوجل نے فرمایا جومیرے ولی کو تکلیف پہنچائے گامیرااس سے اعلان جنگ ہے۔

نیزحفرت ابن عباس سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ

جس نے عالم وین کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول الله علیق کو تکلیف پہنچائی اور جس نے رسول الله علیق کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی۔

امام جمال الدین محمد بن عبد الرحمٰن بن عرحییشیؒ نشرطی التعریف فی حملة العلم الشریف میں علی حملة العلم الشریف میں علی علی خدمت میں بعض مشائخ کی نفیحت عربی زبان میں پیش کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔

کہ جب حکمران دین سے دور ہوجا کیں ، اسلام کا نام لیں مگر کا م اسلام کے برعکس کر کام اسلام کے برعکس کر یں تا اس وقت علاء کو صبر وخل اختیار کرتے ہوئے تقوی وطہارت ، خداخونی و پرھیز گاری کے راستہ پر چلتے ہوئے ان حکمرانوں سے الگ تصلگ ہو کر قرآن وسنت و فقہ اسلامی کے علوم کو اپنی ہمت و طاقت کے مطابق فروغ دیتے رہنا چاہئے اللہ تعالی ان کا مددگار ہوگا۔

ان کے اشعار کا ترجمہ بیہے۔

ان کے پڑھنے پڑھانے کواپنامحبوب مشغلہ بنالیں

صحیح بخاری و صحیح ملم اور ججة الاسلام امام محمد غزالی " کی كتاب احياء العلوم بهي يرهيس اور برهائي و رحیزگاری کادرس تقامے رکیس اور آنے والی تکلیفوں اور آزمائٹوں کومبر سے برداشت کریں دین کے نور سے دل ودماغ کوقت بہنائیں اور شریعت مصطفے علی پہلے رہتے اور حتی الامکان اس کی تبلیغ کرتے ہوئے اس یر قائم رہیں اور ظالموں کوان کے حال پر چھوڑ دیں کہ جو گناہ کررہے ہیں کرلیس انہیںا ہے لئے عذاب الہی کودعوت دینے دیں اوراپی عاقبت خراب كرنے ويں رسول الله علي كاست اور آپ كے طريقہ ير چلنے كے سواكمين بھلائي اور برکت نہیں بلاشبہ ایے حال میں دین براور حضور اکرم علیت کسنت رعمل کرنامشکل ہے لیکن اس کا انجامہمیشہ کی راحتیں اور سکون اور آ رام واطمینان ہے جولوگ اللہ کی نافرمانی اورخلاف شرع باتوں کی طرف بلائیں ان کا ساتھ نہ دیں بلکہ ان کے مقابلہ میں قرآن وسنت کی اتباع یرڈٹے رہیں اور کی کی برواہ نہ کریں انشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم ے آخر آپ سرخروہوں کے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور لوگ آخرکار آپ کے قدموں میں آکر بڑیں گے کیونکہ گناہوں میں سکون اوراطمینا ن نہیں گناہ گار بالآخر ننگ آ کر برھیز گاروں کا دامن پکڑ نے پر مجور ہوتے ہیں مچھاوراشعار پیش کرتے ہیں عربی عبات

فياخير خلق الله يا خير مرسل لقدهجروا الشرع الشريف الذي تما ا الله كې چلوق ميس بهتر جستى ا سب رسولوں ميس بهتر رسول لوگوں نے اس شرع شریف کوچھوڑ دیا جو کامل وہمل ہے اتیت به من عند ربك موضحا شرائع حكم الله والحل والحرما جوآب اسين رب كى طرف سے لائے وضاحت فرماتے ہوئے الله كاحكام كى اورحلال وحرام كى\_ اليك شكونا يارسول الهنا و فيك تشفعنا لنكفى بك الهضما اے ہمارے اللہ کے رسول ہم آپ کے حضور شکایت لائے اور آپ کی شفاعت جاراسہاراہے تا کہ ہمآپ کے وسلے سے اللہ مصیبت میں ہمیں کافی ہو۔ وبالانبياء و الصالحين اولى التقي سألناك ياالله ان تجبر الكلما اے اللہ ہم نبیوں اور نیکوں پرھیز گاروں کے ویلے سے تجھ سے موال کرتے ہیں کہ تو ہمارے دکھوں کوٹھیک کر دے۔ وتنصر خدام الشريعة والنبي وترزقهم عزا وتعطيهم فهما اورتوشر بعت اور نی تنایق کے خدمتگارعلاء کی مد دفر مااورانکو

عز تاورفهم عطافر مااوران کے دشمنوں کوتباہ و ہر با دفر ما۔

بجاه رسول الله نسأل فاكفنا

عليه صلوة الله نوفي بها النظما

ہم جھے تیرے رسول اللہ کی عظمت کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہی ہمیں ہر بات میں کافی ہوجابس اس پر ہم اپنی نظم کو پورا کرتے ہیں۔

### ﴿ حضرت عبدالله بن مبارك ﴾

امام اعظم ابوحنفی علیہ الرحمة کے شاگر درشید جو بڑے عالم دفقیہ ومجہد ہونے کے ساتھ صاحب مال ودولت بھی تصاوران کا بہت بڑاوسیع کارو بار تنجارت تھاوہ اولیا ءاللہ کے گروہ'' ابدال'' میں سے تصان کے بارے میں ہے۔

كان ينفق على طلبة العلم في كل سنة مائة الف درهم ويقول للفضيل بن عياض لولاك و اصحاب مااتجرت وكان يقول للفضيل واصحابه لاتشتغتلوا ابطلب الدينا اشتغلوا بالعلم وانا اكفيكم المؤونة

-: 2.

دین کے علم کے پڑھنے پڑھانے والوں پر ہرسال ایک لاکھ درهم فرج کرتے تھے اور حفرت فضیل بن عیاض جن کا در یہ تھا اور طلبدان سے پڑھتے تھے، ان سے امل بداللہ بن مبارک فرماتے تھے اگر آپ اور آپ کے طلبہ نہ ہوتے تو میں تجارت جھوڑ ویتا میں اس لئے تجارت کرتا ہوں کہ کما کرعلماء وطلبہ کی تمام ضروریا ہ پوری کروں اور حضرت فضیل بن عیاض ہے اور ان کے شاگر دوں شے فرماتے آپ اوگ کسی سے پسیے ما تکنے یا اپنی ضروریات کے لئے پچھ کمانے کا کام نہ کرو صرف علم کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہوا ورتمہارے تمام اخراجات کا میں ذمہ دارہوں۔ (روح البیان ۲۹۰۰۱)

سأكل

اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں ایک مید کدسب سے بہترین مصرف دین کی خدمت میں مصروف علماء وظلباء ہیں۔ دوسرا مید کہ ایک مسلمان کواس بات کی زیادہ ہی فکر ہونی جا ہیے کہ قرآن وسنت کے علوم کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہنا ضروری ہے تیسرا مید کہ صاحب مال پر فرض ہے کہ وہ دین کے علم کوفروغ دینے والے علماء وظلبہ کی دل کھول کراورسب بڑھ چڑھ کے مدد کرے۔

اور یہ ہمارے نی بھائی جواپنے ویٹی مدارس کو بھی نہیں پوچھتے اور ندان کی مدد کرتے ہیں بلکہ اپنی کمائی نعت خوانیوں، قوالیوں، عرسوں، غلافوں اور غیر ضروری مدد کرتے ہیں جاتھا ہوں اور در باروں کے گلوں اور صندوقوں میں دیگر مصارف پرخرچ کرتے ہیں خاتھا ہوں اور در باروں کے گلوں اور صندوقوں میں دالتے وہ اپنے مسلک کو کمزور کررہے ہیں ان کے یہ مصارف واخر اجات قبول نہ ہوں کے کیونکہ علم قرآن وسنت کو فروغ دینا فرض ہے اور بید و مرے کام زیادہ سے زیادہ نوافل وسنح ہات کے درجہ میں آتے ہیں اور مسلم مسئلہ ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر مستحبات و نوافل واپس اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں۔ اور انہیں کئے جاتے جبکہ ہمارے ملک کے وہ مدرسے جبال قرآن وسنت فقد واصول قبول نہیں کئے جاتے جبکہ ہمارے ملک کے وہ مدرسے جبال قرآن وسنت فقد واصول وعقائد دینی بنیادی و منتہی درج تک کی تعلیم دی جاتی ہے ان میں اکثر اس قدر

ضروریات ہیں کہ وہ طلبہ اور اسا تذوں کے وظیفے گیس اور بجلی کے بل اداکرنے سے قاصر و پریشان رہتے ہیں گر ہمارے مخیر اور مالدار حضرات اپنے ملک و دین کے ان اہم اداروں کی ضروریات سے لا پروا ہوکر اپنی دولت نعتی انیوں ،عرسوں ، تو الیوں ۔ پیروں وفقیروں ، خانقا ہوں ، درباروں ، غلافوں اور گیار ھویں وغیرہ پراڑاتے جارہے ہیں۔

حالا تکداس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ دولت کا بے جا اور غیر ضروری

اصراف-

۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سجھتا ہے بہا راں اوروں کی نگا ہو ں میں وہ موسم ہو خزاں کا

﴿ يَكِي برَ عَيِي اور حضرت سفيان تُوريُّ ﴾

یکی برکلی علیہ الرحمۃ حصرت سفیان تو ری کو ہر ماہ ایک ہزار در ہم ویا کرتے تھے اور کہا کرتے کہ آپ دنیا کے معاملہ میں بے فکر ہو کر دین کے کام میں مشغول رئیں ۔حضرت امام سفیان تو ری روز اندرات کو اللہ تعالی کے حضور مربعی وجو کریوں دعا کرتے تھے۔

"اللهم ان يحيى كفاني امرالدنيا فاكفه امر

الاخرة "

-: 2.7

اے اللہ بھی نے دنیا کے معاملہ میں مجھے بے فکر کردیا تو اسے آخرت کے

معاملہ میں بے فکر کردے۔

توجب بحيى بركلي كا انقال مواتوان كے بچھ ساتھيوں نے انكوخواب ميں

ويكفااوران سے يو چھا"ما صنع الله بك "كمالله نے آپ كساتھ قبر

میں کیا سلوک کیا؟ یحی نے جواب ویا "غفولی بدعاء سفیان " کراللہ نے

سفیان توری کی دعاہے بجھے بخش دیا۔

معلوم ہؤا کہ جو مالدار دین کے علوم پڑھنے پڑھانے والے علماء کی مدد کرکےان کو دنیا کے معاملہ میں بے فکر کردیتے ہیں اس نیک عمل کی برکت اوران علماء کی دعا وَل ہے وہ بخشے جاتے ہیں۔

اس بات کا خیال رہے علاء ہے وہ علاء مراد ہیں جو واقعی عالم ہیں اور عالم وہ ہیں جوعر بی عبارت جو اعراب (زبرز پر پیش) کے بغیر ہوتی ہے اسے فر فرپڑھ کراس کا ترجمہ ومفہوم ہیان کر سکیس۔

وہ نہیں کہ جن نے پاس صرف نام کی سندہے یعنی درس نظامی کی سند اور نہ ہی وہ حضرات جوعر بی عبارت پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں جبکہ اپنے تام کے ساتھ مفتی ،علامہ اور خطیب پاکستان لگائے پھرتے ہیں ۔عوام و خواص کو عالم کا بیفرق ہمیشہ پیش نظرر کھنا چاہئے۔

صائب مردم في شعر كها هے- \_

تيره روز ان جهانرا بچراغ درباب

تاپس مرگ تراشمع مزارے باشد

كداي علاءكو جراغ لي كر وهوند و جوملم كى خدمت مين شب وروز

مصروف ہیں مگران کے پاس گذارے کے لئے پچونییں اگرتو نے انہیں تلاش کرکے ونیا کے معاملہ میں ان کو بے فکر کر دیا تو یقین رکھ کہ مرنے کے بعد ترے مزار پر چراغ حالت میں گ

(تنسير روح البيان ج اص ٢٩١،٢٩٥)

﴿شفاعت عالم

امام مقاتل بن حیان جوا پنے زمانہ کے بڑے عالم ومحدث وفقیہ تھے اور امام شعبی و مجاھد و ضحاک و عکر مہ و سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزیز کے شاگر واور حضرت ابراھیم او ھم عبد الله بن مبارک وغیر ھما کے استاذ تھے وحدیث کے امام تھے و 10 ھے میں وفات پائی یعنی حضرت امام ابو حذیفہ اور انکی وفات ایک ہی سال میں ہوئی و و فرماتے میں

اذا انتهى المؤمن الى باب الجنة يقال له لست بعالم ادخل الجنة ويقال للعالم قف على باب الجنة واشفع للناس

(روح البيان جه ص٢٠٠١)

-: 2.7

جب مومن جنت کے دروازے پر جائیگا تو اس سے کہا جائے گاتم عالم نہیں ہو جاؤ جنت میں اور عالم سے کہا جائیگاٹھیرو۔ جنت میں اسکیلے نہ جاؤ اور گئنبگاروں کی شفاعت کر کے ان کو بخشوا کر جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ ﴿ رَفْ آخِرُونُوتَ خِيرٍ ﴾

بجرالله، كتاب اختتام كوپینجی بیروف آخراس بات کے بارے میں ایک عرض کے طور پرے کہ ہم نے بری تحقیق ہے یہ کتا مختصر عرصہ میں کھی ہے اس کے لکھنے کا مقصدعوام وخواص کوقر آن وسنت کے علوم کی ضرورت واہمیت ہے آگاہ کرنا ہے تا کہوہ وین کے علم ے نہ خودمحروم رہیں اور نداینی اولا دکومحروم رکھیں۔ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بن کردنیا کمائیں کے مگر دنین کے علم کی دولت ہے محروی بہت بڑی محروی ہے آپ اپنی اولاد کو جاہے کچھ بنا ئیں مگر پہلے دین کی تعلیم ضرور داوا ئیں تا کہ وہ قرآن وسنت کی تعلیمات اور اٹمہ دین مجتدین کی بدایات براہ راست استفادہ کر کے گرابی سے نہ خود چ کیس بلکہ دوسروں کو بھی بچا کر بےحدثواب کما کیں۔

#### صدقه جاريه

#### . کاثواب حاصل کیجئے

ہاری کتا ہیں ستحقین کومف (فی سیل اللہ )تقسیم ہوتی ہیں ہم بحرہ تعالی اللہ کتا ہیں ستحقین علماء وطلبا ووانشوروں اور اب تک تقریبا لا کھ کے قریب کتا ہیں ستحقین علماء وطلبا ووانشوروں اور ذوق مطالعہ رکھنے والوں ہیں مفت تقسیم کر بھے ہیں جس کی وجہ سے اوارہ ہزا تین لا کھ کا مقروض ہو چکا ہے۔ آئے آپ بھی اس صدقہ جارہہ ہیں حصہ لیجئے ۔ اپنے نام سے یا اپنے والدین یا دیگر مرحو بین عزیز ول کوصد قہ جارہ کا واب بہائے اکٹو اب بہائے اکٹو اب ہما کا واب قیامت تک رہے بلکہ روز بروز بروت سے مہاری کتا ہیں چھوا کرمفت تقسیم کر کے بہت بری نیکی جس کا ثواب قیامت تک رہے بلکہ روز بروز برحتا چلا جائے کا ثواب کما ہے ان کتابوں کے ذریعے بے شارلوگوں کی اصلاح کا جو برحتا چلا جائے کا ثواب کما ہے ان کتابوں کے ذریعے بے شارلوگوں کی اصلاح کا جو ثواب ملتا ہے وہ سارے جہان کے سونے چاندی کے راہ خدا ہیں خرج کو شاہ سے کہ ایک آ دی کی اصلاح کا جو ثواب ملتا ہے وہ سارے جہان کے سونے چاندی کے راہ خدا ہیں خرج کو شاہ سے کہ ایک آ دی کی داہ خدا ہیں خرج کو کرنے ہے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

آ یے اس نیک کام کے لئے قدم اٹھا ہے، آخرت کما ہے۔ ید دنیا فانی ہے بیبال رہ جائے گ آخرت کا ثواب باتی رہے اور ساتھ دیے والی دولت ہے۔

برائے رابطه

پیرطریشت رببرشریعت و اکثر مفتی غلام سرور قادری۔ فون نبسر 5836261-65-5884477

# च्यानी में क्या म्यान त्याया ये वर्षे क्या म्याया ये वर्षे क्या मान













Distribute by SAW Publisher 1900-192000

